حضت مولانا مفى محت فيع ما

ادَارَة المعَارَفَ دارالعُلوم برادي



حضت مولانا مفتى مُحدِّر في صا



ادارة المعارف دارالعلوم كراجي الا

مُولف: مَولانامفتى عَمَل شيفيع صَاحبُ سَابت: ايم - احمد - صديقي

طباعت: مشهوراً فسط پرلیس

تعداد: كتاره سو

بارادل: المام

قیمت: ۳ روپیکه ۵۵ پیسه

248.811

7-707



المحك للثب وكيفيك وستسلام علي عباده الذين أطفي

بحدالله ای بهم صرت مولانامفتی محرشفیع صاحب مرفلهم کی تا زو ترین الیمت «مقام صحابه بیش کرنے کی سعا دت حاصل کردہ ہیں۔ بیر تمالیا کہ ایسے وضوع پر سکوی کئی ہے جوبہا دے زمانہ میں عرصت معرکہ بحث وجوال بنا ہوا ہے۔ اہل تشیع اورا ہل سنت کے علاوہ حود اہلِ سنت کے مخلف سکر وہوں نے اس میں افراط و تفر نیط اختیاد کی ہوئی ہے اور مشتر قائم قیت کی و بارعام نے اس میں اور شدّت بیدا کی ہیں۔

حفت مفی ما حب مظہم نے اپنے مخصوص اندازیں اسس موضوع برمحقّقاند اور ناصحانہ گفتگوی ہے اور مسئلے ایسے ایسے بہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے ، جن میں وہ شاید اب تک منفردیں ، اس کتاب ہی آب کوعلم، عقل اور عشق کا وہ حسین امتزاج سے کا جواہل شتت کی نمایا فصورت ہے ، اور امید ہے کہ انشار انٹریہ کتاب دلوں سے شکوک وشبہمات کے بہت سے کانٹے ایکال دے گی۔ واللہ الموقعة والمعینے ۔

احتمت محدرفیع عثمسانی ادارة المعارت کرامی میلا

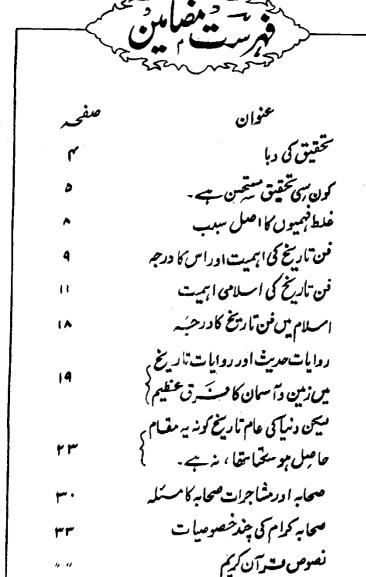

| 1        |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| منفر     | عنوان                                                                 |
| - 42     | صحابراتم كاخصوصى مفام احاديث نبوييس                                   |
| ۵۶       | قرآن ومنست ميں مقام صحاب كاخلاص                                       |
| 04       | اس برامت محرّب كالباع                                                 |
| 41,      | الصحابة كلبم عدول كانفهوم                                             |
| ۲۴۰      | اكب انسكال وجواب                                                      |
| ۸۳       | مثاجرات صحابہ سے معاملہ میں امت کام<br>عقیدہ اور عمل ۔                |
| ٨٨       | تعقیده اور شن -<br>ایک سوال اور جواب                                  |
| 1 • 4    | صحابركرام معصوم بنبي مكرمغفود ومقبول ببي                              |
| 110      | متشرقين اور المحدين كاعتراضات كاجراب                                  |
| 144      | عین جنگ کے وقت بھی صحابۃ کرام کی دعایت ہے<br>صدود ۔                   |
| 1 94 •   | تنبيب                                                                 |
| 121      | مشاجرات صحابه اوركمت تواريخ                                           |
| 144<br>1 | یعقل وانعیان کا فیصلہ ہے یاتحقق }<br>حق سے مندار<br>در دمندانہ گذارمش |
| 11 😎     | ورومندانه لدارسس                                                      |

### بسمالله الزعلن الزجيم

المحدالله عدد كلمات أوزين قد عرشه ويضى نفسه والصلوة والسّلام على نعيرخلق وصفوة رسله محده واله وصفوة رسله محده والآثرة وصحيه الذين هم البخم المدهدى بهم والقدوة والآثرة في معانى القوآن والسنّة وهم الّادِلَارُعلى الصحاط المستقيم بعد دسول ه صلى الله عليه وسلم .

#### امتابعتد

زیرنظر مقالد کا نام " مقام صحابه " رکھا ہے تاکہ پہلے ہی یہ معلیم ہوئے کے کہ یہ محابہ کا اس موفوع پرسیکڑوں کا بی کہ یہ محابہ کا اس سو موفوع پرسیکڑوں کا بی محمد الله ہر زبان میں موجود ہیں اور تام کتب حدیث میں اس کے ایک ہیں ہے ابواب موجود ہیں - صحابہ کرام کا تو مقام بہت بلند ہے عام صلحاء واولیار امت کے فضائل ومناقب اور ان کی حکایات انسان کوراہ داست دکھانے اور اس میں دینی انقلام بدیا کرنے کے لئے نسخہ اکیر ہیں ۔ مگروہ اکس رسالہ کا موضوع نہیں ، اسی طرح اس عنوان سے بہمی معلیم ہو گیا کہ یہ کوئی رسالہ کا موضوع نہیں ، اسی طرح اس عنوان سے بہمی معلیم ہو گیا کہ یہ کوئی

آریخ کی کمآب بھی بہیں ۔ حس میں افراد ورجال کے اچھے برے حالات درج بوتے ہیں اوران میں احوال کی کثرت وقلت کے تناسب سے می کو بزرگ مالح اور ولی کہا جا تا ہے کہی کوفاس قطالم -

کبوں کہ انبیارعلیہ ماسکام کے بعد دنیا کاکوئی ایھے سے اچھاانیان
الیانہیں جس سے کوئی لغزش اور غلطی نہ ہوئی ہوا ہی طرح کوئی بڑے سے
ہراانیان ایسا بھی نہیں جس سے کوئی اچھاکام نہ ہوا۔ بس مدار کاراس پر منا
ہوگئی تو بھی کی زندگی اچھا طلاق واعال میں گذری ہے اس کا صدق
وافلاص بھی اس کے عل سے بہی ناگیا ہے ، اس سے کوئی گنا ، یا غلطی بھی
ہوگئی تو بھی اس کوصلی ارامت ہی کی فہرست میں شمار کیا جا تا ہے۔ اس کا طرح جو شخص ابنی عام زندگی میں دین کی حدود و قیود کا یا بند احکام تمویر کا تا بعد اس سے ووجاد ا بھے بلکہ بہت اجھے کام بھی ہوجا ہیں
کا تا بع فہرس ہے اس سے ووجاد ا بھے بلکہ بہت اجھے کام بھی ہوجا ہیں
تو بھی اس کوصلی ار واولیار کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا تا۔
تو بھی اس کوصلی ار واولیار کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا تا۔

نن تاریخ کا کام آنا ہے کہ واقعات کودیا نت واری سے معیک معیک بیان کر دے اس سے نتائج کیا بھلتے ہیں اور کمبی فردیا جاعت کا دینی یا دنیا وی مقام ان واقعات کی روشنی میں کیا تھرا ہے یہ فن تاریخ کے موضوع سے الگ ایک چیز ہے جس کو فقہ الباریخ تو کہہ سکتے جس الگ ایک چیز ہے جس کو فقہ الباریخ تو کہہ سکتے جس الدی خیس ،

بھرعام دنیا کے افرا د ورجال ادرجاعتوں کے بارے میں یہ نعتر استًاریخ انہیں تاریخی واقعات برمبنی ہوتا ہے ا درفن تاریخ کا ہرواقعت مہ ماہرلیے تا بھا اپن اپنی فریح و لظرمے مطابق نکال سخما ہے۔

مقام صحابہ میں مجھے یہ دکھلا ناہے کہ رسول انڈھلی المدھلیہ وہم کے ساتھی صحابہ کرام اس معللے یں عام دنیا کے افراد ورجال کی طرح نہیں کہ ان کے مقام کا فیصلہ نری تاریخ اور اس کے بیان کر دہ حالات کے تالیخ کیاجاتے بلکہ صحابہ کرام ایک الیے مقدس کردہ کا نام ہے جورسول اللہ ملی اللہ علیہ سلم اور عام امت کے درمیاں اللہ نقائی کاعطاکیا ہوا ایک مان اللہ علیہ سلم اور عام امت کے درمیان اللہ نقائی کاعطاکیا ہوا ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر نامت کو قرآن با تھا سخا ہے ، منہ قرآن کے وہ معناین جن کو قرآن نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان برجھ دراسے ۔ ( لنبین للناس مکا نول الیکھم) ندرسالت اور اس کی تعلیق برجھ دراس کی تعلیق کے بغیر علم ہوستما ہے۔

یہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھی، آپ کی تعلیات کوتمام دنیا اور اپنے دن وفرزندا وراپنی جان سے دیا دہ عزیر رکھنے والے آپ کے پنجام کو اپنی جانیں قربان کرکے دنیا کے گوشہ گوشہ میں بھیلانے والے ہیں۔ ان کی بیریت دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی میریت کا ایک جزمہے۔ یہ عام دنیا کی طرح صرف کتب ناریخ سے مہیں بہچانے جاتے بلد نعوص قرآن وحدیث اور میریت دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے جاتے بہجانے جاتے ہیں وحدیث اور میریت دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے جاتے بہجانے جاتے ہیں اس مقالمیں ان کا اسلام اور شراعیت اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ یمی اس مقالمیں اسی مقام کو ، مقام صحابہ ، کے عنوان سے بیش کرنا چا ہتا ہوں۔ اس کی ضرورت واہمیت قربہت ذمانہ سے بیش نظر بھی مگر اس

سے پیھنے کا ایسا توی واعیہ جود وسے کا موں کومؤفر کرکے اس میں لگائے۔ اس دقت پیدا ہوا جب کہ یہ ناکارہ اپنی عمر کی جہتروی منزل سے گذرہ ہے۔ توئی جواب دے چیچے ہیں مخملف تسم کے امراض کاغیر منبق طبع سلسلہ ہے۔ علم دعل پہلے ہی کیا مقا۔ اب جرکجھ مقا وہ بھی دخصت ہور ہا ہے۔

ان حالات بیں یہ داعیہ توی ہونے کا سبیب موجودہ زملنے کے مجھ حوادث ہیں یہ توسب کومعلوم ہے کہ امت سے گراہ فرتوں میں سسے ایک فرقه جوعهد صحابهی پس پسیا ہوگیا مقاصحا برکرام کی شان می کسّاری سے میش آتا ہے اور اسی بناپرمام امت محدریاس سے منقطع ہے۔ متمرامت کے عام فرقے خصوصً جہودا مست جن کواہل السنہ والجاعث مے لقب سے ذکر کیا جا تا ہے۔ دہ سب کے سب صحاب کرام کے خاص مقام اورا دب واحترام برشفق اوران كاعظيم شخصيتوں كواپني شفتيك کانشانہ بنانے سے گریزکرتے رہے۔ اور اس کوبٹری ہے احربی بچھے رہے مئائل میں اخلاف صحابہ کے دمنت دومتضا دجیروں برنا ہرہے کہ عل بنیں ہوستما، ان میں سے ایک کو اجتماد شرعی کے سَاتِھ افتیار کرنسا ا دربات ہے ، وہ کہی شخصیت کوہرے تنفید بنانے سے بالکل مختلف

محقیق می ویا چیزی اسلام ملکوں میں در سے جواجھی برکی اسلام ملکوں میں در سمدکر لی گئی ہیں ان میں مرجزی تخفیق و تنفید فی نفسہ کوئی میں مرجزی تخفیق و تنفید فی نفسہ کوئی

بری چرنہیں ، خود قرآن کریم نے اس کی طرف دعوت دی ہے سود ، فرفان میں «عبادالرحل » کے عنوان سے افد لقائل کے منالج اور نیک بندوں کی جرصفات بیان فرکائی ہیں ان میں سے ایک بیمی ہے والذین ا ذا ذکووا بآیا مت د تبھ مد لے میخ وا علیم اصماً اوعمیکانا : یعنی اللّٰد کے بیصالج ا در بایا مت د تبھ مد لے میخ وا علیم اصماً اوعمیکانا : یعنی اللّٰد کے بیصالج ا در بیک بند سے آیات اللّٰہ پر اندھے ہروں کی طرح نہیں گر برات کر ہے تھیں جس طرح اور جو جا ہیں علی کرنے ہیں ، بکہ خوب ہم حد ہو جو کر بھیرت کے ساتھ مل کرتے ہیں ۔

سکن اسلام نے ہرچزا ورہرکام کے مجھ صدود مقرر کئے ہیں ، ان سے دائر ہے میں دوکر وکام کیا جائے وہ مقبول و مفید سمجھا جا تا ہے صدودہ مول کو قرار دیا جا تا ہے ۔
کو قرار جو کام کیا جائے وہ فساد قرار دیا جا تا ہے ۔

تحقیق دست سے بہلی بات تو است میں میں میں میں میں میں ایک است اس اس اس میں ایک است میں ایک عین نظر کھی ہے کہ اپنی توانا کی اور وقت اس جزی تحقیق بر مرون نگی جائے جن کا کوئی نفع دین یا دنیا میں متوقع نہ ہو ، فالی تحقیق برائے تعین اسلام میں ایک عبث اور فنول علی ہے ، جس سے بر می کرنے کے لئے رسول المد میں اللہ علیہ دلم نے بڑی کی مل ہے ، جس سے بر می کرنے کے لئے رسول المد میں اللہ علیہ دلم نے بڑی کی فرائی ہے فیصوصًا جبکہ کوئی السی خفیق و تعقید ہوجی سے دنیا میں فتہ اور حب کے بیٹ اس کی تحقیق اور حب کے بیٹ اس کی تحقیق اور در لیرج میں لگ جائے کہ یں حب باب کا بٹیا بھلاتا ہوں کیا واقعی میں ایک حائے دالدہ محرتہ کی زندگی سے گوشوں بر ربیری و تحقیق کا بنیا بھی اور اس کے لئے والدہ محرتہ کی زندگی سے گوشوں بر ربیری و تحقیق کا بنیا بھی اور اس کے لئے والدہ محرتہ کی زندگی سے گوشوں بر ربیری و تحقیق

کا زور خرچ کرے۔ دوسے شخصیوں پرجرم و تنقید کے لئے اسلام نے مجھ مادلانا محیانہ اصول اور حدود مقرب کئے ہیں اوران سے آزاد ہوکر جس کا می جاہد اور جس کے فلافت می جاہد بولا یا انتظاکر سے، اس کی اجازت مہیں دی۔ بہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ، حدیث، کی جرح و تعدیل کی کما بوس کے ساتھ اس پر سبٹ کی گئے ہیں۔

سین اور پ سے درآمدی ہوئ رئیر پاکھنٹ نام ہی بے تن داور سے درآمدی ہوئ رئیر پاکھنٹی نام ہی بے تن داور سے زاد تنفید کا ہے۔ ادب اور احست ام اور حدد و دی رعابت اس میل یک بے معنی چرز ہے۔ ب

انسوس ہے کہ اس زمانے کے بہت سے اہل قلم بھی اس سنے طرز تنقیدسے مثا ثر ہو گئے۔

بغریسی دین یا دمیری خرورت کے بڑی بڑی شخصیتوں کوآ دادجرہ و منفید کا بدت بنا لینا ایک علمی خدمت اور بحقق ہونے کی علامت بجی جائے ہی۔

اسلان اُمت اور انمئہ دین برتو یہ بہت زمانے سے جاری تی اسلان اُمت اور انمئہ دین برتو یہ بہت زمانے سے جاری تی اب بڑھتے ہے جانے ہی اب بڑھتے ہے اب کوان السنتہ والجائیت کہنے والے بہت سے اہل قلم نے اپنی ریسری سختیت اور علمی توانائی کا بہترین معرون اسی کوقرار دے لیا کہ صحابہ کرائم کی عظیم شخصیتوں برجمے و منفید کی نشق کے جا و سے ۔

کی جا و ہے ۔

بعض حفرات نے ایک طرف حفرت معادیہ رضی اللہ عنہ اوران سے بیٹے نرید کی اللہ وحایت کا نام سے کرحفرت علی کرم اللہ وجہم اوران کی اولاد

بکہ پورے بنی ہائم کوبدت تعتید بنا ڈالاا دراس میں محابر کام کے ادب واحرام توکیا اسلام کے مادلاندا ورحکیاند ضابط تنقیدی بھی ساری صدور وقیود کو توٹ دالا۔ اس کے بالمقابل دوسے بعض حفرات نے قلم اسمایا تو حفرت معاوید اور عثمان غنی اوران کے ساتھوں برا وراسی طرح کی جرح وشفید سے کام لیا۔

نی تعلیم پلنے والے نوجوان جوعلوم دین اور آ داب دین سنا واقعت

ادران کے ملقوں میں صحابہ کام فریر زبان طعن دراز ہونے سی ، اور محکابرام وران کے ملقوں میں صحابہ کام فریر زبان طعن دراز ہونے سی ، اور محکابرام ورائمت سلم کے در کمیانی واسط ہیں ان کو دنیا کے عام سیاسی لیڈروں کی صعت میں دکھا یاجانے لگا، جو اقتدار کی جنگ کرتے ہیں اور لیخ لین افتدار کے لئے تو ووں کو گراہ اور تباہ کرتے ہیں صحابہ کرام پر تبراکرنے والا گراہ فرقہ تو ایک خاص فرقہ کی حیثیت سے جانا ہجا بابا ا

ادریرظاہرسے کہ خدانبخواستہ اگر مسلمان عجابہ کرائم ہی کے اعتماد کو کھو بیٹھے تو بھرنہ قرآن براعتماد رہتاہے ، خصد بٹ پر ، ند دین اسلام کے کہی اصول پر ، اس کا بینچکھلی ہے دینی کے سواکیا ہوستی ہے ؟

یرسبب ہواجس نے ان حالات یں اس موضوعے پڑیلم اٹھانے کے لئے جمبورکر دیا ۔ وانڈ المستعکان وعلیہ الرکلان ۔

# غلط فهيون كالركستي

اس دورس جب کہ پوری دنیا ہیں اسلامی شعائر کی کھئی تو ہین خعاشی عملیانی ، حرام خوری ، قبل دغارت کری اور باہمی جنگ وجدال مسلمانوں ہیں طوفانی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور دشمنان اسلام کی ہرھیکہ مسلمانوں ہر ملیغار ہے اس وقت ہیں ان محقین ناقدین نے گڑے مردے اکھاڑنے اور سوئے ہوئے فننے بدار کرنے کو اسلام کی بڑی خدمت کیوں سمجھااس بحث کوچوڈ کریں تھام صحابہ ہیں اس چیزی نشاندہ کرنا جا ہتا ہوں جوان حضرات کے لئے مغالط کا سبب بنی اور سمجران مے ملے معالے سے دورے راوگوں کے لئے بہت سے دین مسائل میں مغالطوں کا ذرایع بن گئی۔

بات یہ ہے کہ ان حفرات نے حفرات صحابہ ی شخصیتوں کو مجی عام وال است کی طرح صرف اکنی دوایات کے آئینہ میں دیجھا اور تا دینے کی میجے سقیم دوایات کے مجموعہ سے وہ حبن بتہ بر بہنے ، وہی مقام ان مقدس شخصیتوں کے لئے جو زکر لیا، اوران کے اعمال وافعال کواسی دائرے میں رکھکر بر کھا۔ قرآن دسنت كى نصوص اورامت ك اجاجى عقيده نے جوامتيا زمحاب کام خ کی داست د شخصیات کوعطاکیا ہے وہ ننظرانداز کردیا گیا۔ وہ استیاری خصومیت مفرات صحابہ کی یہ ہے کہ فرآن کریم نے ان سب سے بارے پیں خی ا دیڈ عنہم ورضوا عنہ کا ، اور ان کا مقام حنت ہونے کا اعلان کر دیا اورجم ہورامت نے ان کی دات وشحفیات کواپنی جرح وتنفتید سے بالا ترقرار دیا -ان کے مخلف مائل دمالک میں سے عل کے لئے شرعی مدود اجتہاد کے دائرے میں کسی ایک كوترجيح دسه كرا ختياد كرلسياا وردوس كركر جوح قراردس كرترك كرديا دومرى چیز ہے ، اسسے جس سے مسلک کومرح قرار دیا کیا ہے اس کی ذات اور شخصیت زمجروج ہوتی سیے ا ور نہالیئاکر ناان کے ادب کے خلاف ہے۔ کیونکہ احتمام شرعیہ پریمل فرض ہے اور اختلات اتوال کے وقت دوتنفا جیزوں برعل ناممین ہے ترعی فرلطہ کی ادائیٹی سے لئے اقوال مختلفہ یں سے كى ايك كوا ختياركرنا ناگزيرسے ، بشرطيكه دومت ركى ذات اور شخصيت سے بارے بیں کوتی ا دنی ہے ا دبی باکسرشان کا پہلو اختیار نہ کیا مائے۔

### فن تاریخ کی اہمیکت اور اس کا درجہ

ادپرجوید محمالیا ہے کہ صحابہ کرام رخ کی ذوات و شخصیات اور ان کے مقام کا تعین صرف تاریخی روایات کی بنیا دیر کرلنیا درست نہدیں ، کیوں کہ یہ حفرات رسالت اور است کے درمیانی واسطم ہونے کی حیثیت سے ازدوی قرآن دسفت ایک نماص مقام رکھتے ہیں۔ تاریخی روایات کا

یہ درج نہیں ہے کہ ان کی بناریر ان سے اس مقام کو گھٹا یا بڑھا یا جاسکے اس كايه مطلب بركز بهين بمحمنًا حاسبتي كم فن تادين بالكل نا فابل اعتباره بریار ہے ( آگے اسلام میں اس کی طرورت وا ہمیت واضح کی جاتے گی) بكرهقيقت يبعكم اعتبار واعتماد كم معمنتف درجات موت بين -إسلام ميں اعتبار واعتما د كاجومقام قرآن كريم اوراحا ديت متواثره كاب ده عام احاديث كانبي، جومديث رسول كادرج ب وه اقوال صحابه کانسی ۔ اسی طرح تاریخی دوایات کے اعتاد اعتبار کامھی وہ ورجہ مہیں ہے جوفران وسنست باسنصحیح سے نابت شدہ اقوال صحابہ کا ہے۔ بلہ جس طرح نِص قرآنی کے مقابلہ میں اگر کسی غیر منوا ترصد بیٹ سے اس کے فلات مجمد منہوم ہوتا ہو آواس کی تاویل واجب ہے ، یا تاویل مجھ میں نہ آئے تنص قرآنی مے مفایلہ میں اس مدمث کا ترک واجب سے اسی طرح تاریخی دوایات اگرکسی معلطیس قرآن وسنت سے ابت شدہ كسى چرسے شعدًا دم ہوں تووہ بمقابلہ قرآن وسنت كے متروك ك واجب الناويل قرار دی جائے گی خواہ وہ اریخی اعتبار سے حتینی ہی معتبر ومنتندروایات ہوں۔

اعتبار واعتمادی به درج بندی کسی فن کی عظمت و امهیت کو کھاتی انہیں، البتہ شرلعیت اور اس کے احکام کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ ان کے شوت کے لئے اعتماد واعتبار کا نہایت اعلیٰ درجہ لازم قرار دیا گیا ہے، مجھر احکام شرعیہ سی تقسیم کرکے عقاد اسکام شرعیہ سے بٹوت کے لئے ہر شری

دلیل بمی کانی نہیں بم بھی مَباتی جیب تک قبطی الثیوت اورتسلی الدلالت شہود باقی ا حکام علیہ کے لیتے عام ا حادیث جوٹا بل اعتما دمند کے سًا تھ منتول ہوں وہ بمی کانی ہوتی ہیں۔

قصص قرآن کریم کے علوم خسہ کا ایک اہم جزریں قرآن کریم نے ایام جنہ اور آقوام سکالقہ کے ایم جنہ میں قرآن کریم نے ایام جنہ اور آقوام سکالقہ کے ایمے برصے حالات بیان کرنے کا خاص استمام فرایا بہت قرآن کریم نے جس طرح تاریخ وقصص کو بکیان فرایا ہے وہ ایک الزمحا انداز ہے کہ کسی قصہ کو ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک بورابیان کرنے کے کرے مختلف مغاین قرآنہ کے ماتھ لائے گئے ہیں اور مون ایک جگر شہیں بکہ بار بار اس کا اعادہ فرا یا ہے۔

اس خاص طرذ سے فن ناریخ کی اہمیت کے ساتھ اس کے اصلی مقصود کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ افوام سکالفہ کے قیقے بحیثیت قصری افی مسلم مقصد وغرض کے کوئی انسکانی اور اسلامی مقصد نہیں۔ بلکہ ان سے اصل مقصد وغرض وہ عبر تیں اور نمائئ ہیں جو ان ہیں غور کر نے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اچھے کا موں کے اچھے نمائج دیجھ کر ان کی طری رغبت اور بڑے کا موں کے برے نمائج معلوم کر کے ان سے نفرت اور زمانہ کے انقلا بات سے قبر سے نفرت اور زمانہ کے انقلا بات سے قب نفالی کی قدرت و محملے تعقید ہے۔ مقالی کا در کہا نیوں اور پھیلے تعقید سے در کہا نیوں اور پھیلے تعقید سے در کہا نیوں اور پھیلے تعقید سے کے مفالی اور کہا نیوں اور پھیلے تعقید سے خمالوں اور کہا نیوں اور پھیلے تعقید سے خمالوں اور کھیلے تعقید سے کو مفالی اور کھیلے تعقید سے در کہا نیوں اور پھیلے تعقید سے خمالوں اور کھیلے تعلید سے خمالوں اور کھیلے تعقید سے خمالوں اور کھیلے تعلید سے خمالوں اور کھیل

اک دل بہلاتے کے خطفے کے طور پر پڑھا اور مصنا جاتا مقا۔ اسلام نے اوّل تو تاریخ رکھنے کے خاص آ داب سکھلتے بھر پیمی بتلایا کہ تاریخ بحد دورک معمد نہیں بلکہ اس کامقعد عرب دنیعت حال کرنا ہے حضرت نناہ ولی الٹرونے الفوز الکیریں لبعض عاد فین کا یہ تول فال کیا ہے کہ لوگوں نے جب بجوید و تراًت کے قواعد کا شغل اختیار کیا توال میں ایسے مہمک ہوگئے کہ ساری توج حروث ہی کے درست کرنے بسر میں ایسے مہمک ہوگئے کہ ساری توج حروث ہی کے درست کرنے بسر اس کو قوت کردیا۔ اس طرح بعض مفسرین نے جب قصص برزور دیا ، اس کو قوت کردیا۔ اس طرح بعض مفسرین نے جب قصص برزور دیا ، اور اوری تفصیلات المحمدین توان کی کتابوں میں اصل عالم فیران تحقید میں میں کی ہوگئے۔

بہرطال قرآن کے علوم خمسہ یں سے قصص د تا کیے ہی ایک اہم ہم م ہج بی تحصیل اپنی حد کے اندر واجب ادر بہت بڑی طاعت ہے ، پھر ذخرہ صدیث اور بیرت دسول المرصلی المدعلیہ وسلم پرغور کیاجا ہے آو و ہ پورا ذخرہ ہی آنجھ رہ سے اللہ علیہ وسلم کے اقوال داعال کی تا رہے ہے اور مدیث کے داولوں میں جب غلط کا ریا جعرفی حدیثیں بنانے والے لوگ شامل ہوگئے تو پورے ذخیرہ حدیث کے دوایت کرنے والے داولوں کی تاریخ اوران کے صحیح اوراصل حالات کا معلوم کرنا حدیث کی صفا طبت تاریخ اوران کے صحیح اوراصل حالات کا معلوم کرنا حدیث کی صفا طبت کے لئے خروری ہو تکیا ۔ صفرات انکہ حدیث نے اس کا برط اا بہتام فرمایا۔ سفیان تورائ کے فرمایا کہ جب داولوں نے جورط سے کام لیا تو ہم نے ان کے مقابلہ میں تاریخ کوسًا منے کر دیا ( الاصلان یا لتو بیخ لمن دم الواریخ علما فیط السخادی رم ص و)

تاریخ کایہ حقد حس کا لقِلق صدف کے داولوں اور ان کے لق فیر تھ توی اضعیف ہونے سے سے ایک حشیت سے مدیث ہی کا حزرہم کا کیا ہے اور اتم مدیث ہی نے اس حقے کے لیجنے کا اہمام فرایا اس کا نام بھی مشقل فن اساررجال رکھا گیا۔ اس کے ضروری اور ماجب ہونے میں کسکو کلام ہو تما ب عامرامت مس حس من راولوں برجرح وتعدیل کی بحث کونسبت میں دافل کر کے اعراض کیا ہے وہ مرت اس صورت سے متعلق ہے جس میں جرج و تعدیل کی صدور شرعیہ سے تجاو ذکیا گیا ہو ا بے صرورت بے مقسد عيب جبني اوكسى كورسواكرنا مقصود بورج إجرح ولقديل ببس اعتدال وانعيان سے کام ذلیا گیا ہی ورنہ رواۃ حدیث کی خردری ا ورمعتدل تنقیر توالیبی جز ہے کہ اس کے بغیر ذخیرہ حدیث ہی کا عقبار مہیں رہ سکتا۔ جب کہ کئی نیک دل السّان حفاظت مديث كي نبت سے غلط كاريا ضعيف راولوں يرمغدل تنفت كرتاب تده هديث رسول كاعق اداكر رباس

سس جرح دتعدیل کے مشہورا ام میلی بن سعید فطان سے ہی نے کہا کہ آپ فداسے نہیں ڈرتنے کہ جن لوگوں کو آپ کذاب یا غیر آلقہ یا ضعیف کھتے ہی وہ قیامت کے دوز ہد لوگ میرے خلاف احتجاج کریں ، او فرانے سے کہ دسول انٹر کے دوز ہد لوگ میرے خلاف احتجاج کریں - براس سے بہتر سے کہ دسول انٹر مسلی اسٹر میں جن اوکوں نے مسلی اوکوں نے مسلی اسٹر میں جن اوکوں نے مسلی اسٹر میں اوکوں نے مسلی اسٹر میں جن اوکوں نے مسلی اسٹر میں اوکوں نے مسلی اسٹر میں اوکوں نے مسلی اسٹر میں اسٹر میں اسٹر میں اور میں اسٹر میں

فی پیٹی کی بھی تے اس کی مُدا فعت کیوں نہیں کی (سخاوی)، رسال مذکورہ

ہے اور جس سے اظہار سے اس تعمل کا اصلاح یالوگوں کا اس سے ضرر سے جنا متوقع مور ور ند فضول کھی سے عیوب کوشغلہ بناناکوی دین کا کا م نہیں۔ تیسرے یہ کہ اس میں مجی صرف قدر صرورت براکنفا رکرے کو فٹلاں

ضعیعت یاغیر تقریع بر دوایت گھڑنے والاہے فردرت سے زائدالفاظ عیب سے احتمال کیا جلتے۔

اورجو مجهدكم اجاك مقدور محرادي تخقيت كع بعدكم إجات

جری و تقدیل کے براے امام ابن المدین سے بچھ لوگوں نے ان کے باب کے متعلق پوچیا کہ دہ دوایت صریث میں س درج سے بیں ؟ تو فرا یا کہ یہ بات سے مصریب سے مصر میں میں میں ایک نے اوران کا سے میں

میرے سواکسی اورآدمی سے اوچھو - مگران لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ ہی

ی دلتے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بچھ دیرس تھ کا کربٹیھ گئے سوچتے دہے اس سے بعد سراسٹا کوفرمایا:-

هوالدین ۱۰ منه ضعیف ید دین کی بات به داس لیخ ررس ال سخادی عدی ا

یرحزات بی جودین کے ادب کے ساتھ رجال کے ادب اور معدور کی رعایت کے جامع تھے۔ ان کے والدروایت حدیث میں ضعیفت تھے ترویع میں جا باکہ اس سوال کا جواب ان کی زبان سے نہ ہوجب ا مرارکیا گیا توادب دین کی رعایت مقدم ہو کئی حقیقت کا المہارکیا مگر مردف بقدر مرودت فعلی میں مزورت سے ذائد ایک لفظ نہیں اولا۔

خلاصہ بہ ہے کہ اریخ کا وہ حقہ جب کا اوران کے مالات کلیان سے اوران کے مالات کلیان ہے اس کے را داوں بر سفیدا ورجن و تعدیل اوران کے مالات کلیان برقوان علوم خرور ہیں سے ہے جس برحدیث رسول الدمسی اللہ علیہ وسلم کا محبت نتری ہونا موقوت ہے اس لئے اس کے واجب اور خروری ہونے میں کہی کو کلام نہیں ہوستی ، اور تاریخ کا یہ ماص حقہ ابنی مخصوص اہمیت میں بیشی نظرو زمین کے نزد کے بہی ایک متعلق ہم اسارالروال کے نام موسوم ہوکر ملی کا کردیا گیا ہے۔ اب کلام اس ناریخ عام میں دہ گیا جس کو عزف عام میں تاریخ کما جا تا ہے، جس پی تخلیق کا نات اور ہم وطا دم علیہ السلام سے کر اینے وقت تک تمام زمینی اور آسانی واقعات آقالیم عالم اور ملکون خول اور ملکون خول اور مالی را موسوم اور این میں یہ ایک دانے وقت تک تمام زمینی اور آسانی واقعات آقالیم عالم اور ملکون خول اور این میں یہ یہ ہونے والے اچھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ یہ ہونے والے اچھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ یہ ہونے والے اچھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ یہ دونے والے ایکھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ یہ دونے والے ایکھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ یہ دونے والے ایکھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ یہ دونے والے ایکھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان ور اور این میں یہ دونے والے ایکھے بھرے لوگوں کے خصوصًا انہیا روسلمان میں یہ دونے والے ایکھے بھرے والے ایکھے بھرے والے ایکھے کو اسان میں یہ دونے والے ایکھے کی دونے ایکھے کی میں اس کا دونے ایکھی کی دونے ایکھی کے دونے ایکھی کی دونے ایکھی کی دونے ایکھی کے دونے ایکھی کی دونے ایکھی کی دونے ایکھی کے دونے ایکھی کے دونے ایکھی کی دونے کی دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دو

ملوک ورؤسارکے عام اچھے برکسے حالات ونیا سے انعکابات جنگیں اور فقعات وغیر کو ایک جہاں ہو تاہے یہ تاریخی حکایات جنع کرنے اور سکھنے کا دمستور توہیت برا ناہے ، ہر کمک ہرضطے اور طبقے کے لوگوں ہیں اس طرح کی حکایات سینہ لینہ بھی اور کچھ کتا ہ میں بھی منقول جلی آتی ہیں ، لیکن علم فحد پر اسلام پہنے یہ بغیر پی تنقیع و تحقیق کے بنی شائی باتوں اور افسانوں اور کہا نیوں کے ایک غیر ستن دمجہ و عرکے سوانچھ نہ تھا۔

اسلام نے دنیا یں سبے پہلے ہی دوایت سے لئے سندوانادکی فرد اسکی سندوانادکی فرد اسکی ہوایت کی ۔ اوراسی منقع و حقیق کو فروری قراردیا قرآن کریم نے خود اس کی ہوایت کی ۔

ان حبّاءك حرمناست بنبتاج فستبيوا.

یعنی کوئی غیر معبّر آدمی مهارے پاس کوئی خرلائے تواس سی تحقیق کرلو۔

رسول الندملی الدعلی کے تعلیم کی تعلیمات اور آپ سے اقوال وافعال کو کآبوں میں منفبط کرنے والوں نے اس خاص طراتی سے ایک سے زمایڈ فنون بنادیتے حس سے حدیث رسول الندملی الندعلیہ وسلم کی حفاظت توہوہی گئی۔ دوسری چیزوں میں مبی نقل و دوایت کے اصول بن گئے ، دنیا کی عام آاریخیں مبی جرمسلانوں نے لکھنا شروع کیں ان میں بھی جہاں تک مکن ہواان .... اصول روایت کی رعایت رکھی گئی۔

اس طرے اگریہ مجاجا سے توکوی مٹبا نغہ بنیں کہ تاریخ کو ایک معبّر مستند فن کی حِشْیت دیسے دلنے مسلمان ہی ہیں ، مسلمانوں ہی نے دنیاکوٹا دیج لیکھنے اوراس کی تنبقی کاسبن دیا۔ علماء اُمت مجھوں نے تصعص الانبیادا ورمجر دوایا ت مدیث کو میت ہی کہانوں میں جھان کرد مرف جھوٹ سے کو الگ الگ کردیا ، بلکہ ہے اور معتبر دوایات بیں بھی درجات اعلیٰ دا دنیٰ فائم کر دیئے۔ اور حدیث سے متولی تاریخ اسماء دجال کو علیمہ مکر کے شل جزر حدیث باکر دین کی یہ اہم خدمت انجام دی۔ انہیں حفرات نے عام تاریخ عالم ملکوں اور زین کے مختلف حصوں کی تاریخ و خراف بر بحض بر بمغلص اور بادشاموں اور زین کے مختلف حصوں کی تاریخ و خراف بر بحض بر بمغلص قرب مندول ذوائی اور زین کے مختلف حصوں کی تاریخ و خراف بر بحض بر بمغلص قرب مندول ذوائی اور بر می تاریخ سے تو تعمیل اور اکا بر علماء دفقہار امت نے مختلف افواظ واقع ای تاریخ سی تحدیث دفقیرا ور اکا بر علماء دفقہار امت نے مختلف افواظ واقع این کا رکھیں تحقیل ۔ جن کی مجھ تفقیل است حافی ظراح کی تاریخ سی تاریخ سی تاریخ سی تاریخ سی اور مفید مجموع اور قابل دیو مفات بیں جمع فرائی ہیں یہ خود ایک دلچ ب اور مفید مجموع اور قابل دیو مطالحہ ہے متو یہاں اس کے نقل کرنے کی گھارتش نہیں۔

میرامقعد بیاں اس کے ذکرسے مرت اتا ہے کے علماء امت نے صوت اس صفحہ ادرجال حدیث صوت اس حقد تاریخ پربس بہیں کی جس کا تعلق حفاظت اور دجال حدیث سے بھی عام دنیا کی تاریخ جغرافیہ اور ملوک ومثابیر کے حالات اور انقلابات وحوادث کے اسکھنے بہیری ایسی ہی توج دی اور ہزار ہا جو ٹی بڑی کما بیں بھی بہت سے دین اور دنیا دی فوائد والبتہ ہیں۔ بہت سے دینی اور دنیا دی فوائد والبتہ ہیں۔

حافظ سخا وی نے اپنی کتاب مذکور کے ابتدائی چالیں صفی ہے جی المریخ مے نوائد وفضائل اوران کے متعلق علمارہ تھکا راسلام کے اقوال جمع فرملتے ہیں ۔

# إسلام مين فن ماريخ كا درجيم

فن ِ ادیخ کے نفیائل اور توا ندع بن کویخادی گئے بڑی تفصیل سے علمار وحكارك اقوال سے فابت كيا ہے، ان ميس سب سے طرا اور جامع فائده عبرت ماصل كرنا ونياك عروي ونغرول ا ورحوادث والقلابات سي ونياكي بع ثباتي كامبن لينا ، ٣ خرت كي محركوسب چيزوب پرمقدم ركھنا۔ ا ورائڈ لفالئ كافليم قدرت ادراس کے انعالت واحسانات کا استحضار انبیار اورصلحار امت كا وال سعقلب كى نولانيت اوركفار وفجال كانجام بدسس عبرت مامسل مرے کو ومصیت سے برم زکا اہمّام مکارسابقین کے تجربوب سے دین وڈیا میں فائدہ اٹھا ناوغیرہ سے معرفن تاریخ کے اٹسے فوائر ونصارل اوراس ک اتنی بڑی اہمیت کے با مجداس فن کریہ مقام کمی نے بنیں دیاکٹریعیث اسلام مے عقائد واحکام اس فن سے حاصل کتے جائیں۔ حلال وحرام سے میاحدث پس تاری روایات کر حجت قراد دیا جاسے - جن مشائل کے نبوت کے لنے قرآن وسنست اور اجاع وتیاس کے شرعی دلائل کی خروددت ہے۔ ان ہی تاریخی دوایا سے کومیٹر مانا جا سے یا تاری دوایاے کی بناربرقرآن وسنت یا

اجاع سے ثابت شدہ منائل میں کہی شک وشب کوراہ دی جاسے۔

وجریر ہے کہ اسلامی تاریخ اگرچہ ذما نہ جا ہلیت کی تاریخوں کی طریح
اسل ہے سند نا قابل اعتبار کہانیاں نہیں ہیں بلکہ علمار امت نے تاریخ میں
مقدور بھرا صول روایت کی رمایت کرکے اسے متند ومعتر نبانے کی گؤش
کی ہے کیکن نن تاریخ کے مطلعے اور اس سے لمینے مقاصد میں کام لینے
کے دقت دباؤں کونظراندا زہیں کرناچا ہے اور جس نے ان دوباقوں کونظرانداز کیا وہ فن
تاریخ کوغلط استمال کرکے بہت سے گراہ کن مغالطوں میں مبتلا ہوسک ہے۔
اسل ا

روایات مدیث اور کوایات تاریخ اسده می است به می درول میش در مین آسمان کا فرق عظیم امادیث مین آیج اتوال میش در مین آسمان کا فرق عظیم امادیث مین آیج اتوال

واعال کویس صحابی نے سنایا دیجھاہے اس کو مجم دسول صلی اوٹر علیہ و ہم خداکی ایک امانت قرار دباہے جس کا آمت کو پہنچا نا ان کی ذمہ داری تھی ، دسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم نے ارمٹ اوفرایا ہے :

مبكغواعنى ولوآمبيك

لینی مسیشری ا حادیث اسّست کوبہنچا دواگرمپر وہ ایک آیت ہی ہو۔

یبان آیت سے آیت قرآن بھی مراد ہو بھی ہے مور نسق کام سے ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی احادیث کی تبلیغ ہے اور وُلو آئیتہ سے مرادیہ ہے کہ اگرچہ وہ کوئی مختر حجمہ بی ہو۔ مجم حجمۃ الوداع سے خطبہ میں ارشاد فرایا :۔ خلیتغ الشاهدالغامّب تعیمامرن میری به بایش غائبین تکسبنجادیں۔

المخفرت ملى الدَّعليديم كان ارشادات كے بعد كمى محابى كى كيا مجال مقى كرآب كے كلمات طيبات يا إبنى آ كه سے ديكھے موسے اعال وافعال کی دری دری حفاظت فرکرتا اور است کو بہنجانے کا اہتام ندکرتا۔ اس م علاده نى كريم صنى الدعليدولم مع سائة صحاب كرام فاكوجود الهان مجست منى اس كو مرت مدان نهیں كفارمى جانتے اور چرت سے ساتھ اعرات كرتے ہيں كم وه آپ کی وضوکا مستعل بانی مبی زمین پرنس گرنے دیے تھے لیے چروں اورسینوں پرشلتے تھے۔ ان کے لئے اگر حدیث کی حفاظت اور تبلیغ کے احکام مذکورہ مبی نہ آئے ہوتے تب مبی ان سے بہ کیسے تعودکیا جا سکتا تھا کہ یہ لڑگ جوا تخفرست مسلى الدعليه ميلم كے جسد مبادك سے على كده بروشے والے بالوں كى م کے پرانے ملبوسات کی مان سے زمادہ حفاظت کریں ا ورجواکیے کے وضو محمتعل بانى كوضائح نربوسف دي وه تعليات رسول اور آبى اماديث ی حفاظت کا بہم نہ کرتے ہ

ضلاصد برسبے کہ اول توخود صحابہ کوام کی والہانہ مجبت اس کی داری تی کہ آنچے ایک ہیں کیک ایک حدیث کی اپنی جان سے زیادہ حفا کمت کریں ، اس پر مزید آپ نے احکام مذکورہ جاری فرما دیئے ۔ اس لئے ایک لاکھ سے قائد تعداد کی یہ فرشتہ صفت مقدس جا عست صرف ایک ڈات دسول کے آوال دا فعال کی حفاظت اوراس کی تبلیغ کے لئے مرکم عمل ہوگئ ہے ظاہرہے کہ یہ بات دیمی دوسے بڑے سے بڑے بادشاہ کو نصیب ہوسی مے دائی کی ہرابت کو ہے دائی کی ہرابت کو سے دائی کھرت کی اور شخصیت کو کہ اس کی ہرابت کو سخور سے سن کر ہمیت یا در کھنے کی اور بھر لوگوں کک پہنچانے گئی کو فیکھ ہو ۔ بادشا ہوں کے واقعات ملکوں اور خطوں کے حالات، ذمانے کے انقلابات ولی بی کے سکا تعام وردی کے سنے ماتے ہیں می کہی کو کیا بڑی ہے کہ ان کو لودا لورا یا در کھنے کا بھی استام کرے اور بہنچانے کا بھی۔

فلاصدیه سے کرمدیث دسول می اندعلید کی کوچونکہ احکام شرعیہ میں علی قرآن کا درجہ دیا اور حجت شرعیہ بنا نا الدلتان کو منظور تھا۔ اس کے اس کا سبتے پہلا در لیے صحابہ کرام کی اس نا قابل قیاس محبت وا طاعت کو بنا دیا۔ جوظا ہر سبے کہ دنیا کی کہی دوسری شخصیت کو حاصل نہیں اس لئے تاریخی واقعات و دوایات کو کسی حال وہ درجہ حاصل نہیں ہوسے تا جودوایا میں مال وہ درجہ حاصل نہیں ہوسے تا جودوایا مدت کو حاصل سبے۔

رسول الدملی الدعلی و کم اس پرمامور تصے کو قرآن اور تعلیات رسالت کو و نیا ہے گوشہ کوشہ تک اور آنے والی نسلوں تک بہنیا ہیں اس کا ایک قدرتی انتظام توصی ایک ام کی والہا نہ ممبت کے دریعہ ہوگیا۔ دومرا قانی انتظام نہایت صحیحانہ اصول پر رسول الدمسلی الدعلیہ والم نے یہ فرایا کہ ایک طرف قرم محانی پر فرض برایا کہ جو چید دین کی بات رسول اللہ ملی الدعلیہ سیم سے سیس یا عمل کرتے دیجھیں وہ امت کو بہنیا ہیں دومری طرف اس خطره کا بھی سد باب کیا جو کہی قانون کے عام اور شائع کرتے س

عادة مِنْ آتاب كُنْ فَلْ دونقل بن بات كمين سكمين بهوني عاقب اور اصل حقيقت غائب بوجاتى ہے۔ اسس كا انتظام آپ نے اس ادف د سے دشرمایا:۔

یعی جوشخص جان ہوچیکرمیری طرف کوئی غلط باست منوب کرسسے ترسجہ لینا جاستے کہ اس کا محکماً جہنم ہے

منكذب على متعمد افليتيم

اس وعید شدید نے صحابہ کرام اور بابعد کے علم موریث کو نقل دوایت میں ایسا محتاط بنا دیا کہ جب تک نہایت کوئی شفید و تحقیق کے ساتھ کوئی تنفید و تحقیق کے ساتھ کوئی تنفید و تحقیق کے ساتھ کوئی آنے کا شورت نہ علے اس کو آب کی طرف نمسوب کرنے ہے گرز کیا۔ بعد میں آنے والے وہ حفوات محقی این جبوں نے عدیث کی الوائب وفعول کی صورت میں تدوین و تعنید کا کام کیا ان سب حفوات نے اپنی بھی ہوئ اور یاد کی ہوئ کا لاکھوں حدیثوں میں سے ایسی کوئی شفید و تحقیق کے ساتھ حصرت جند حزال حدیثوں کی این بھی کرئی تنفید و تحقیق کے ساتھ حصرت جند حزال حدیثوں کو اپنی رکھا لوں میں علامہ میں عدالہ میں ع

الم مجاری فرمایا که ایک لاکه حدیث محی اور دور لاکه فرمی ، عفظ یادین انبی سے میں بخاری کا انتخاب کیا ہے ، جانچ میں میں کل غیر مکردا حادیث جار ہیں ۔ کل غیر مکردا حادیث جار نزاد ہیں ۔

الم مسلم فی نفوط یاکریں نے تین لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرکے اپنی کتا شیمی تھی ہے اس میں بھی عرف جا رہزار احادیث غیرمکر رہیں۔ الدواؤد و فرات بی کمیں نے دسول الندسلی الند ملیه وسلم کی پائے الکھ امادیت بی بی بی سے ابتخاب کر کے سنن مرتب کی ہے ، جس میں چار ہزار احادیث ہیں ،

الم احد عفر ما یا کمیس نے مسنداحد کی احادیث کوسات الکھ بجاس براراحادیث میں سے انتخاب کیا ہے،

اس طرح قدرتی اسباب وررسول الله صلی الله علیه وسلم کے حکیان انتظام کے ماری الله الله علیه وسلم کے حکیان انتظام کے ماری درجات ایک خاص شان احتیاط کے ساتھ مجے ہوکو کتاب الله کے بعد ووسے درج کی مجت مثری بن گئی ہ

الين ونياكى عام مارت كون يهمام ماس ل بوسي تما تها من سب - المبران كولوك يك بنجلة

کا آنااہمام کرنے کی کوئ معبنہ پریتی،

دوسے کتب اریخ کی تعنیت کرنے والے اگر تاریخی روایات کو اس معیاد پر جانچے جس پر دوایات مدیث کوجا بخا تو لاہے اورا تن ہی گڑی تعنیت کے ساتھ کوئی تا دی دوایت درج کتاب کرتے تو ذخرہ حدیث میں اگر چا دلا کھ تین عار نہرار کا انتخاب ہوا تھا آو تا ریخی روایات میں وہ چا رسوجی مذرب ت سے اس طرح ننا اور بہت سے درجی وایات نیا منسیا ہوجاتی اور بہت سے درجی واید درجوان دوایات سے متعلق تھے وہ مفقود ہوجاتے۔

ی وجہ ہے کہ آئمہ حدیث جن کی کتابی حدیث میں اصول معتمر علیہ کا درجہ رکھتی
ہیں ۔ ان میں وہ جن راولوں کو ضعیف قرار دے کر ان کی دوا میں چھوڑ دیتے
ہیں ۔ جب وہ آدری کے میدان میں آتے ہیں توان ضعیف راولوں کی دوایات
میں نا ل تخاب کر لیتے ہیں ۔ واقدی اور سیف بن عمر وغیرہ کو انتم حدیث نے
حدیث سے معاطم میں ضعیف بلکہ اس سے بھی زیادہ مجروع کہ اسم می کراری معاملات مغازی وہر میں وہی ائمہ حدیث ان کی روایات نقل کرنے میں کوئی
معاملات مغازی وہر میں وہی ائمہ حدیث ان کی روایات نقل کرنے میں کوئی

صدیث آدر تاریخ کے اس فرق کو ان حفرات نے بھی اپنی کمآلوں میں تسلیم کیا ہے ہے۔ اس فرق کو ان حفرات نے بھی اپنی کمآلوں میں تسلیم کیا ہے اس کے بھروسہ صحابہ کرائم کما مقام شعیین کرنے اوران کی شخصیتوں پر الزا بات نشکانے کا غلط راستہ افغار کیا ہے اس لئے اس فرق ہر مزید سجٹ کو طول دیسے کی مغرورت نہیں ۔
لئے اس فرق ہر مزید سجٹ کو طول دیسے کی مغرورت نہیں ۔

خلاصیہ ہے کہ عام دنیای ناریخ اوراسیں مدون کی ہوگ کہ این فن مدین فقہ یاعقا ندی طرح شرائی اریخ اوراسیں مدون کی ہوگ کہ این فن مدین فقہ یاعقا ندی طرح شرائی سے اسلام کے عقائدوا حکام سے بحث کر نے والا کوئ قن بنیں ہے جس کے لئے روایا ت کی تنتیج و تنقید کی سخت ضرورت ہو اور کھرے کھوٹ کو ممتا ذرکئے بینے مقصد ما میں نہ ہو ۔ اس لئے نن تاریخ بی مرطرے کی قوی وضعی فن اور بچے وقیم دوایتیں بغیر نقد و ترمو کے جمع کر دینے میں کوئ مدن آلفہ نہیں مجھا گیا ۔ علوم قرآن وسنت کے ماہر وہی علمار جو تنقید و تحقیق اور جے دلقدیل سے امام النے گئے ہیں ۔ جب فن تا دینے برکوئ تو تونید نامینے برکوئ تونید نکھتے ہیں تو اگر جے زمانہ جا بایت کی تاریخ دری کھرے ہے مرو باافرا ہوں

اورا فسانوں کواپنی کماب میں جگہ نہیں دینتے بلکہ اصول روایت کا لحاظ دیجھتے موسع سند کے ساتھ دوایت نقل کرتے ہیں اسی لیتے اسلامی تاریخیں ارکی حیثیت میں عام دنیائی تاریخوں سے صدق واعماد کے اعتبارسے ایک ممثاد مقام رمحتی ہی سکین تاریخ میں وورادیوں کے حالات کی جھان بیناوراس جرم ولقديل سے كام سى ليتے جون مديث وغيره يس استعال كى جاتى ہے جيساكه اورعرض كياكياكه اكرنن تاريخيس اس طرح ك بصان بين كم جاتى تو ننانوے فیصد آدیکے دنیاسے کم ہوجاتی اورجو نوا مرعبریت وحکت اورتجارب عالم كه اس فن سے دالستہ ہي ان سے دنيا محروم ہوجاتى - دوس جبك عقائدواحكام شرعيه كے مقاصداس سے دابستہنہيں، آواس اعتباط و سفتدى فروست مى بني تى اس لخصديث اورجرى ولعديل ك ائمه في من تاریخ بی توسع سے کام لیا۔ ضعیف دتوی اور نَدْ غِرْلِمْ برطرح کے لوگوں کی ددایتی اس پس جم کردی مفود ان حفرات کی تفریحایت اس پرشا بربی -صدیث واصول صریت کے مشہورا مام ابن صلاح نے اپنی کتاب علوم الحديث من فرمايا :

وغِالب على الاخباريين الاكثار والتخليط فيما يرواند كدروا المخليط فيما يرواند كدروا وعوم الحديث مثلث المستحدة ا

مورخین یں یہ بات غالب ہے کہ رُوایات کیڑہ جمع کرتے ہیں جن میں صبح دیقیم ہرظرے کی روایات خلط ملط ہوتی ہیں۔

تدریب الرادی دیم ۲۹۵ میں سیوطی نے سبی بعینهدیبی بات المحقی سے اسی

طرع فتح المنيث وغيره يسميني بات نقل كگئ ہے-

ابن کفرجوحدیث وتفسر سے شہورامام اور بھے ناقد معروف ہیں روایات میں تنقید وخیق ان کا فاص امتیا ندی وصف ہے - مگر جب ہی بزدگ تاریخ برکتاب البدایہ والنہایتہ ہے ہیں تفقید کا وہ درجہ باتی شیں رہنا -خود البدایتہ والنہایتہ صلام حب لمد ۸ - تعیف تاریخی روایات درج کرتے کے بعد ایکھتے ہیں کہ اس کی صحت میرے نزدیک مشتبہ ہے مگر مجھ سے بہلے ابن جریر دغیرہ یہ روایت نقل کرتے آئے ہیں اس لئے میں نے بھی نقل بہلے ابن جریر دغیرہ یہ روایت نقل کرتے آئے ہیں اس لئے میں نے بھی نقل کردیا اگر دہ ذکر مذکر تے توہی ان کو اپنی کما ہو یہ نہ لاتا -

تناہر ہے کہ تھیں حدیث کی تحقیق میں وہ یہ ہرگز نہیں کہ سکتے کہ اس کی صحت شنبہ ہونے سے با وجود چونکہ پہلے کہی بزرگ نے اسکھلہ اس میں ابن کیٹر نے اس میں ابن کیٹر نے اس تو ستع کوجا بُرْ قراد دیا۔

تو ستع کوجا بُرْ قراد دیا۔

اوریہ اس کے یا وجود سے کہ ابن کیٹر نے البولیۃ میں بہت سے مقامات برطری کی روایت پر تفقید کرکے دد تھی کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں اس کی ننہا دت ہیں کہ نن تاریخ ہیں ان حفرات ناقدین نے سی بہی مناسب سمجھلہ کے کہی واقع کے شعلی حتی دوایات مہلی ہیں ، سب کو جمع کر دیا جائے۔ اور ان پر جرح و تعدیل اور نقد و تبصرہ اہل علم کے لیے جبور کہ دیا جائے۔ اور سیمی خاص شخص کی اتفاقی غیلی بہیں بلکہ تمام اسمہ فن کی سوچی مجمی دوش میں بہی جا کہ نن تا ریخ میں ضعیف وسقیم روایات کو با تنفقید ارکی میں ہی ہے کہ فن تا ریخ میں ضعیف وسقیم روایات کو با تنفقید

در کردیناکوئ عیب نبیں۔

کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان دوایات سے دین کے عقائدیا احکام شرعیہ تو نابت کرناہیں ، عبرت ونصیحت اور تجارب اتوام وغیرہ کے فرائد حاصل کرناہیں ، وہ اوں بھی ہوسکتے ہیں ۔ اوراگر کوئی شخص ان ایک دوایات سے کسی المیہ مسلم برا سد لال کرنا جا ہتا ہیں جس کا تعلق اللی عقائد یا احکام علیہ سے ہے تو اس کی ابنی ذیر داری ہے کہ دوایات کی سفید اور داولوں برجرح و لقدیل کا وہی فعا لمط اختیار کرے جو حدیث کی دوایات میں لازم و خرودی ہے۔ اس کے بغیر اس کا استدلال جائز نہیں اور یہ کہنا کہ کہی بڑے تھ اور امام حدیث کی کتاب تاریخ میں یہ، دوایت درج ہے اس کو اس ذمہ داری سے مبکدوش نہیں کرتا۔

اس بات کو اس مثال سے بھیجے کہ انم مجہدین اور فہا راست میں بہت سے الیے حفرات بھی ہیں جونن طب کے بھی ماہر ہیں جیسے امام شابقی و فیرہ اور لیعن حفرات کی تصافی عن طب سے بھی ماہر ہیں ہوجد ہیں یہ حفرات اگر کہی طب می کتا ہے ہیں اسٹ بار سے خواص و آثار بیان کرتے ہوئے یہ تھیں کہ مٹراہ ہیں فلال فلال خواص و آثار ہوتے ہیں، خزیم کے گوشت پوست اور بال کے فلال فلال خواص و آثار ہیں ۔ بھرکوئی ادی طب کی کتاب میں ، ان کے کلال فلال خواص و آثار ہیں ۔ بھرکوئی ادی طب کی کتاب میں ، ان کے کلال ام میا عالم سے اپنی کتاب میں اسکے کے فلال ام میا عالم سے اپنی کتاب میں اسکے کہ فلال ام میا عالم سے اپنی کتاب میں اسکے کے فلال ام میا عالم سے اپنی کتاب میں اسکے کا ذکر بھی نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ استدلال اور وہاں اس کے حوام ہونے کا ذکر بھی نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ استدلال

درست ہو گا ۽ اور پہوئ فرضي شال ہی نہیں ہشیخ جلال الدین سیوطی امت کے کیسے بڑے عالم ہیں علوم شرعیمیں سے شایدکوی فن منہ رجوما جس بران می تعدانیف بور، ان می بزرگی اور تقدس می کو کلامن مكرموصوع طب يران كي تصنعت كتاب الرحمة في الطب والحكمة دبيكم يعجة اس ميں متعدد امراض كے علاج اور منا فع كى تحصيل كے لئے جنسنے سحے ہیں، ان میں بہت ہی حام جزیہ بھی شائل ہیں، اب اگرکوئ شخص اس کما ہے حوالہ سے ان کو جائز ٹابت کرنے بیٹے اورسیوطی کی لمرسنا ک منىوب كرسے توكياكوئ يجيح الحواس آدى اس كودرست با وركرسكما ہے ۔ اسى طري ا درببت سے علمار فقهار حن كى تعدًا شيف فن طب دغيرو مين بس-سب میں حرام بیزوں مے خواص و آثار اور طراتی استعال ذکر کیاجا تاہم خون اورانسانی بول و برا د اور ... شراب اور منزمسیمی جرول کے فوال تحصے جاتے ہی ادراس جگہ وہ اس کی خرورت محسوس بنیں کرتے کران کا حوام یا نجس ہونامعی اس جگر انھریں کیونکہ یہ موضوع طب سے فار ج ہے اور دومری کتب میں میان، موح پکاہے۔ ان کی کتب طب سے کوکی ڈی حرام چروں کو ان کا نام سے کرحلال کرنے لیگے تو اس میں قصور ان کا یا علام سیوطی کانہیں، کرانہوں نے فن طیب کی کیاب میں حام اٹیار کے حص كيول ليكه بكونكراس فن كامقتضا اورموضوع بى يرسع كرسب م روں سے خواص وا ارسکھے جاویں ، حلال حوام ہونے کی محبث کا بیموتع منیں، اورجہاں اس کا موقع ہے وہ ان کے حوام ہونے کو لیکھ میں ،

Section 1

قصوراس عقلمندكا بسع جواس حفيقت كونظرا نداذكر كم لمبى كتاس حلال وحرام سے مسأل كالنے لكے۔ اس لمويل تهيد كے بعدي لينے اصل موضوع کلام کی طرحت آباد و کرمن حفرات نے مشا جرات صحاب رلینی صحاب کرام كے اہمی اخلافات) كے معالم كوتار كي دوايات سے جيكانے اورانہيں كى بنیا در ان کے فیصلے صادر کرنے کا بٹرا اتھا یا ہے ان کومغالط ہیں سے لکانے کہ یہ تاریخی دوایا ت جن کتابوں سے لیکئی ہیں ان کے مصنفین بڑے تَقْ علمار ا ورحديث وتفرك امام ملف كت بير-اس يرغور بني كياكه وه اس کمآب میں عقامد اور اعمال مرعبہ می بحث لے کرہیں جیٹھے ، بلکہ من میٹ کی کتاب بر کھ دسہے ہیں جس میں میحیح دستیم مرطرے کی روایات بلا تنفید جمع کردینے ہی پراکٹفا کرنے کامعمول معلوم ومعرومنہے - ہاں اگر کوئٹخص ان سے عقید و یاعل کامسد نابت کرنا چاہے آور وایت اور داوی کی محدّانہ تنقید و تقیق اس کی اپنی ذمه داری ہے۔ وہ ائم نن اس سے بری نہیں، علمار محقعتن نے اس كو بورى طرح واضح كرديا ہے كرعقائر واعال ترعيم كي معالم ين اركي روايات جوعموا البيج وستيم معتبر وغير مخبر كالمخلوط مجوعہ ہوتی ہیں ان کو نہری مسکری سندیں بیش کیا جا سکتا ہے نہاتین محڈیاڈ ان سے استدلال کر کے کوئ مسکرٹرعیہ ٹا بٹ کیاجا سکتا ہے۔ ہے دیکھنا یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ کوی عام تاریخی مسئلہ ہے یا احکام شرعیر کا ایک اہم باب ہے۔

## صحابہ اور مثاجرات صحابہ کا مستملے یدی است کاس بر اتفاق ہے کہ معابہ کرام رض کی موفت ان سے

درجات اور ان سی بیش آنے والے باہمی اخلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مسلم نہیں بلکہ معرفت معابہ توعلم عدبت کا اہم جرد ہے جیاکہ مقدم الما ہیں حافظ ابن مجرد من اور مقدم استیعاب میں حافظ ابن عبد الرحم فر مفاحت سے بیان فرایا ہے۔ اور صحابہ کرام رہ کے مقام اور باہمی تفامنل و درجات اور اس کے درمیان بیش آنے والے اختلافات کے فیصلہ کو علم راحمت نے اور اس کے درمیان بیش آنے والے اختلافات کے فیصلہ کو علم راحمت نے

اوران میروی بی بسیر می است عقیده کا مسئل اسلامیه مین اس کوایک مشتمل باب کی چشیت سے ایجھا ہے۔ باب کی چشیت سے ایجھا ہے۔

ایسا مسلم و عقائد اسلامتی سے متعلق ہے اور اسی مسلمی بنیاد بربہت سے اسلامی فرتوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ اس کے نیصلے بھلے بھی ظاہر ہے کہ قرآن دسنت کی نصوص اور اجماع است میسے شرعی مجت در کا رہیں ،

اس معمتعلق اگرکسی دوایت سے احدال کرناہے تواس کو محدثان اصول تنتیر پر مرکھ کرلینا واجب ہے۔ اس کوتا رکی دوا بتوں بیں ڈھونڈ نا اوران پرلفتاد

ا ور بنیادی فلطی ہے ، وہ تاریخس کتے ہی بڑے تھ ادر معتر علام

صدیث ہی کی بچھی ہوئ کیوں نہوں ان کی فنی حِشیت ہی تاریخ سیے جس میس صحیح وسقیم دوایات جمع کر دینے کاعام دستورہے۔

یکی وجہ ہے کہ حافظ حدیث امام این عبدالبر م نے جرمع فت صحابہ کے موضوع پر اپنی بہترین کتاب " الاستیعاب فی معرفیۃ الاصحاب " تھی تو علمار است نے اس کوبڑی قدر کی نظر سے دیجا مکراس میں مثابرات میں مشابرات نے اس کوبڑی قدر کی نظر سے دیجا مکراس میں مثابرات صحابہ کے متعلق بچے تی مستند تاریخی دوایا ت بھی شابل کردیں تو مام علمارات اور انکہ حدیث نے اس عمل کو اس کتاب کے لئے ایک بدنما داغ قراد دیا۔ حجی معدی ہجری کے امام حدیث ابن عملاج جن کی کتاب کوم الحدیث امول حدیث کی روئ مانی گئی ہے اور بعد کے آئے والے محدثین الحدیث اصول حدیث کی روئ مانی گئی ہے اور بعد کے آئے والے محدثین میں دجن اسی سے اقباسات لئے ہیں یہ ابنی کتاب کا تنافیسیویں باب ہیں دجن کرتے ہوئے لئے انتخاب ما جعین برکلام کرتے ہوئے لئے تھے ہیں۔

معرفت صحابه ایک بر ارعلم به میں لوگوں نے بہت بہت نصائیوت کوی بیں اور ان میں نصائیوت نصل واعلی اور سب مصر بایدہ مفید کتاب الاستیعاب میں۔ ابن عبد البرائی کی اگر اس میں بات عیب دار نہ کردیتی کو اس میں بات عیب دار نہ کردیتی کو اس میں

هانداعِلم كبيرقدالن الناس فيدكتباكثيرة ومن احلِّها واكثرها فواسد— دكتاب الاستيعاب» لابن عبد البرلولاماشان و بد من ايواد لاكثيرا مما شعبر بين المعابدة وحكاياته مناجرات صحابه سے متعلق ناریجی دوایات کو درن کرد یا ہے بیختین کی محدثان دوایت برمدار نہیں کھا اوریہ طاہرہے کہ مورضین برغلب اس کا ہے کہ بہت روایات جمع کردی جائیں۔ جن کی روایت بی معتبر غیر معتبر روایات خلط ملط

عن الاخباديين لاالحدّثين وغالب على الاخباديين الأكماد والتخليط فيما يروويشه -دعوم الحديث ٢٦٢) طبع المسدّيث المسؤوع

اسی طری علام میوطی رم نے تدریب الرادی میں علم معرفت صحابہ برکلام کرتے ہوئے ابن عبد البرکی استبعاب کا ذکر تغریبًا انہیں الفاظ میں کیا ہے جوابن صلاح کے اصول عدیث سے اوپر نقل کے گئے ہیں جس میں مثابوات محاب کی بحث میں ناری روایات کے داخل کر دینے برسخت مثابوات محاب کی بحث میں الرادی عدون کا المحاد اعتراض کیا ہے ( تدریب الرادی عدون)

دوست ومحدثين نے فتح المغيث وغيروس ابن عبدالبرك اس المرزعل پر ردكيا ہے كدمث جوات صحابه كامئل جوعفيده كامئله ہے اس ميں الرحيني دوايات كوكيوں د انول كيا-

وجریہ ہے کہ ابن عبد آلبر کی کاب الاستیعاب کوئی عام ٹاریخ کی گاب نہیں بلکہ "علم معرفت اصحاب "کی کا ب ہے ،جوفن صریث کا جزم ہے ، اگر ابن عبدالبرنے مبی عام ٹاریخ برکوئی کماب کہی ہوتی ادر اس میں بیغیر مقند اریکی روایات سکھتے توعالبا کسی کواعراض منہوتا جبیا ابن جریر۔ ابن کیزویر ائمہ حدیث کی تاریخی تمالوں پر کہی نے یہ اعراض نہیں کیا۔

# محابه رام کی جُندح موسیات

مالق تحریری به بات و ارضی ہوئی ہے کصی ابرام جس مقدس گروہ کانام ہے وہ امت کے عام افراد ورجال کی طرح نہیں وہ رسول الدُصلی اللہ علیہ دسلم اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک فلی مقام اور عام امت سے استیاز رکھتے ہیں۔ یہ مقام وا منیاز ان کو قرآن و سنت کی نصوص و تھر کیات کا عطاکیا ہواہے اور اسی لئے اس پر امت کا اجاظ ہے۔ اس کو ناریخ کی میجھ وسقیم روایات کے انبار میں کم نہیں کیا جا کتا اجاظ ہے۔ اس کو ناریخ کی میجھ وسقیم روایات کے انبار میں کم نہیں کیا جا کتا گرکوئ روایت ند فیرو صورت میں بھی ان کے اس مقام اور شان کو مجروع کو تی ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجاع امت کے مقابلہ یں ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجاع امت کے مقابلہ یں ہمتر دک ہوگی۔ ناریخی روایات کا تو کہنا ہیا ہیں۔

### نفوض فرآن كريم

کنتعرض پر امدّ الحرجت للسکاس ۔ اورہم نے مٹم کو ایک ایسری جاعت بنا دیاہے جو دہرہ ہوسے) نہایت اعتدال برہے تاکہ تم دنخالف لوگوں کے متعابلہ میں گاہ ہو۔

۲۰) وكدن لك جَعَلناكم استه وسطالتكونواشهداد علىالناس-

ان دونون آیون کے اصل مخاطب اور پہنے مصداق صحابرام ہیں جاتی است ہیں اپنے لین عل کے مطابق اس میں داخل ہوت ہے لین محابہ کرام کاان دونوں آیوں گاجی صداق ہونابا آغاق مفرین ومحدثین ثابت ہے۔ ان میں صحابہ کرام کا بنی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے بعد شام الشانوں سے افضل داعلی اور عدل و نقہ ہونا وارضی طور بر ثابت ہوتا ہے ، ذکرہ ابن عبدالسب دفی مقدمة الاستیعاب اور علامہ سفادی نے شرح عقیدة الدرة المفیم میں اس کو مجمود امت کا ملک قرار دیا ہے کہ انبیار کے بعد صحابہ کرام افضل الخلائق ہیں جبورامت کا ملک قرار دیا ہے کہ انبیار کے بعد صحابہ کرام افضل الخلائق ہیں براہیم بن سعید جو ہری ہے تین کہ میں تے صفرت الوا ملم سے دریا کیا کہ حفرت محاویہ اور عمری عبد العزیزیان دونوں میں کون افضل ہے دریا تو ابنوں نے فرمایا :

بین ہم اصحاب محرصی الٹر علیہ دسلم کے برا برکسی کونہیں سیمقے انصنل ہوناکجا۔

لانعدل باصحاب معدد ملى الله عليه وسلم احداً - (الروضة النديد شرح العيد الواسطيه لابن تيميده صص)

محرائد کے دسول ہیں اورجو لوگ آب کے صحبت بافتہ ہیں وہ کافروں کے مقلبے بن تیز ہیں اور آبس میں ہمربان ہیں ۔ لی مخالمب توان کو دیکھے گا کم کبھی رکوظ کر رہے ہیں اور کمبھی سبحدہ کر رہے ہیں افٹا میں اور کمبھی سبحدہ کر رہے ہیں افٹا منافی کے فضل اور رضا مندی کی جستجویں لیکے ہیں ان کے آثار بوج تا فیر سبحدہ ان کے چمروں پر بوج تا فیر سبحدہ ان کے چمروں پر خایاں ہیں ۔ (٣) محمد دسول الله والذين معلى الله اعلى الكفار مطاء بين المحر تواهم ركعا سعدا ينبغون فضلامن الله وضطنا سيماهده في وجوههم من اشرا لسجود الآيية

مام مفتری امام قرطبی وغیرہ نے فرایاکہ وآلات معدد عام ہے
اس میں تمام صحابہ کرام کی پوری جاعت داخل ہے ادر اس میں تمام صحابہ کرام کی تعدیل ان کا تزکیہ اوران برمدے ، ونا نود مالک کا نمات کی طرحت آئی ہے
ابوعروہ ذہری جہتے ہیں کہ ہم آیک دور حفرت امام مالک کی محبلسیں
تقعے لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جولعین صحابہ کرام کو بجرائی استفاالم مالک یہ آیت لیفیظ جہم الکفائد تک تا ہوات فرائی اور مجرفر مایا کر حشخص کے دل
یہ آیت لیفیظ جہم الکفائد تک تلاوت فرائی اور مجرفر مایا کر حشخص کے دل
یہ آیت لیفیظ جہم الکفائد تک تلاوت فرائی اور مجرفر مایا کر حشخص کے دل
یہ آیت لیفیظ جہم الکفائد تک تا مان خطرہ یں ہے کیونکر آیت میں کہی صحابی سے
کونو کی دریس ہے۔ نینی اس کا ایمان خطرہ یں ہے کیونکر آیت میں کہی صحابی سے
غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔

الذين آمنوامعه بين ام صحابرام ى جماعت بلاكبى استنارك داخل هدر

رس يوم لايخزي الله النبى والذين آمنوامعه

جس د ن کہ انڈرتعالیٰ بنی دلعم کوا ورجوسلہان ( دین کی دوسے) ان کے ساتھ ہیں ان کورسواہیں سرے کا۔

> ده، والسّابقون الاولون من المهاجرين والانصادر والذين اسّعوهم باحسان دضى الله عنهم دضواعنه واعد لهم عبّنت مجّدى تحتها الانهر الامَية .

اس بی صحابہ کرام سے دوطیقے بیان فرائے ہیں ایک سابعثین اولین کا دوسے رہیں میں ایمان لانے والوں کا اور دونوں طبقوں شخیل بیا علان کردیا کیا ہے کہ انڈر تعالی ان سے راضی اور دہ انڈرسے راضی ہیں ک

ان کے جنت کا مقام ودوام مقراب ، جن میں تمام صحابہ کوام داخل ہیں۔
ہما جرین والفکادیں سے سا بھین اولین کون لوگ ہیں اس کی تفیری ابن کیٹرنے تفیری اور ابن عبد البرنے مقدمہ استیعاب میں سندوں کے ساتھ دونوں تول افل کے ہیں ایک یہ سالھین اولین وہ حفرات ہیں جہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ساتھ دونوں قلبوں یعنی بیت اللہ اور ہیں ، مسال کی طرون ماز بڑھی ہو۔ یہ تول الوہوئی اشعری سعید بن معیب ، ابن سری ۔
میں لھری کا ہے وابن کٹر اس کا حاصل یہ ہے کہ تو یل قبل بیت المقدی سے بیت اللہ کی طرون جو ہجرفت کے دوسے سال میں ہوئی ہے استے ہیں وہ پہلے جو لوگ مشرون با سلام ہو کو شرون صحابیت حاصل کو جی جی وہ سالھین اولین ہیں۔
سابھین اولین ہیں۔

دوسراقول یہ ہے کہ جولوگ بعت رضوان لعنی واقعہ صدیبہ دا تع سے میں تمرکب ہوئے ہیں وہ سالقین اولین میں سے ہیں۔ یہ تول المم شعبی سے روایت کیا گیا ہے۔ ابن کیڑے استیعاب،

قرآن کریم نے واقعہ صدیبہیں درخت کے پنچ بعیت کرنے ولے صحابہ کے متحلق عام اعلان فرما یا ہے۔ لیقد درضی اللہ عن المؤمنین اذ یکا بعو نک بخت الشجمة اسی لئے اس بیت کا نام بعیت المولان در محالگیا ہے اور صدیث یس صفرت جابر بن عبد اللہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کے فرما یا :

لاميدخل النامراهد النهي دافيل بوكاجهم س كرى

شخص جی نے درخت کے نیچے بیت کی ہے۔

عمن مبالع تعت الشجو' دا بن عبدالبرلبنده في الاستيعاب)

بہوال سُالِقین اولین عواہ تبلتین کی طرف نمازیں شرکے ہونے والے ہوں اِسبیت کا شرکت ہونے والے ہوں یا سبیت کا شرف مام مل کرنے والدین اسبعوھ مرباحسان یں دائرل مرکے شال فرایا اور سب سے لئے اپنی رضار کال اور جنت کی ابدی نعمت کا وعدہ اور اعلان فرادیا ۔

ابن کیراس کونقلے کرنے کے بعد کہتے ہیں:

یا ولیمن ابغض هداوسگهم اوست بعض هدرای تولد) فاین هولآءمن الایعان بالعورت اذبیتوین من دمنی الله عظیم -(ابنے کثیر)

مذاب الیم ب ان لوگوں کے
لئے جوان حفرات سے یاان میس
نبعن سے بغض رکھے یاان کو برا
کہے الیے لوگوں کوا مان بالقرآن
سے کیا واسط جوان لوگوں کو ممرا
کہتے ہیں جن سے اللہ نے وارشی
ہونے کا علان کر دیا۔

اورابن عبدالبرمقدم استيعاب بيد بيري ايت نقل كرن ك بعد تنطق بيري :

ومين مضى الله عنه لسعر

لعنی الندهس سے رامنی ہوگیا

بھراس سے مجمعی نا داض نہیں ہوگا انٹ رائڈ د ٹٹالی ۔ يسخط عليه ابلاً ان شاءالله

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ترسی اگی جمیلی چیزوں کا علم ہے دوراضی استخص سے ہوسکتے ، ہیں جرآئندہ زمانے ہیں بھی دخیار کے خلاف کام کرنے والانہیں ہے اس لئے کہی ہے واسطے رضاء اہلی کا اعلان اس کی ضا مشہب کہ اس کا خاتمہ اور انجام می اسی حالتِ صالحہ برہوگا اس سے دضار اہی کے خلامت کوئ کام آ مُندہ میں نہ ہوگا - یہی مفہوں حافظ ابن تیمیہ نے شرح عقیدہ واسطیمیں ا ور سفارین حمیے شرک درہ مفید میں می دکھاہے، اسسےان لمحدين كحشب كاازاله خود بخود موكيا جوبر كبتي بي كم قرآن كے براعلانات اس وقت کے مس جکہان کے حالات درست تھے، بعدمیں معاذ التُدان کے مالات خواب بعر محكة اس لت وه اس إنعام واكرام ك معرض نهي رب نعوذبااللامنه كيونكهاس سيرتونيج يه نكاناب كران وتعالى مشروعين برج الخام سے بے جری سے راضی ہوگئے تھے، بعد میں برحم بدل گا، توذيانندمتء

يہاں پہنچکر شاي*رکسی کو حديث* اِتَى فوطَلِسَدِ عَلَى الحوض سے شبہ ہو،جس بیں یہ ہے کہ:

ليودن على المتوام العرفهم وليعرفوننى ثم يحال بيى وينهم، وفي دواسة فأفتول المتحابى فيقول لامتدري مسا المك توابعدك مساسب (نجاري بالموض)

ظاہرالفاظ سے برظاہرائی معلوم ہوتا ہے کہ میدان صفر میں بعض الحاب رسول الشرصلی الشدعلیہ دسلم ، حوض پر انہوں کے توان کو وہاں سے ہٹادیا عبائے گا، گو صدیف کی مشروع میں شراع حدیث نے طویل کلام کیل ہے اور حین لوگوں کے بار سے میں یہ روایت ہے ان کا معشداق متعین کرنے ہیں کئی اقوال مشول ہیں می ہمارے نزد یک شام روایات کو دیکھ کم اور حضرات میں ہرفت کی اور حضرات میں ہرفت ہیں جو نصائل فار دہم سے ہیں ان کو سلمنے دکھ کرا مام فودی کا قول سیمے معلوم ہوتا ہے ، حافظ ابن مجر رحمۃ الشد علیہ ، شعد دا قوال کے ذیل میں سکھتے ہیں ؛

ام نودی رہ نے فرایا بھاس مدیث کا مصدات منافقین ہیاور وہ لوگ جو (دل سے زمانہ نبوت میں بھی مسلمان نہ تھے بلکہ کا امرآ اسلام کے نام کو ابنائے ہوئے تھے) دفات نبری ہے کہ بعد ظاہری المام سے بھرکئے ، جو کہ یہ لوگ بھی ملاؤں کے ساتھ دکھادے کا دخوکر تے تھے اور نمازیں آتے تھے اس کئے ان کے ہاتھ یا ور بھی وضعہ کا تر سے سفید ہوں گئے ، ان کی اس

وقال النووى هم المنافقون والموتدون فيجود ان يحتشروا والمتحبيل تلونهم من بالغورة والمتحبيل تلونهم من جلة الامة فيناه ليهم وفال اجل البيما التى عليهم فقال المهم بدّ الوالعبلك اى لم يموا المهم في الما على ظاهر عافار وتعلى هذا قال عياض وغيري وعلى هذا فيذهب عنهم العزة والتخيل فيذهب عنهم العزة والتخيل وليطفاء لؤرهم في البارى مدّى الم

علامت کی وج سے مشرور عالم صلی الدعلیہ وسلم بسکاریں گے، لیکن جواب دیدیا جائے گارکہ انہوں نے آپ کے بعدحا است بدل دی تھی بعنی جس حال ہم بدل دی تھی بعنی جس حال ہم مالت پر (بھی) باتی ندرہے اور طالمت پر (بھی) باتی ندرہے اور کھلے کا فر مو تیتے ، جوان کے ا طاہم بی دعوائے اسلام کے اتبال سے ارتداد تھا۔

جار سے نزدیک یہ قول اس لئے میں ہے کہ آیت قرآنیہ

جس روز خانق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہنگ کہ ذر ا ہارا نقاد کر لوکہ ہم بھی متہارے نورسے مجھے روشی حاصل کریس - ان کوجواب دیا جائے گاکہ تم لین بھیے لوٹ جا قر چھر ( وہاں سسے) رفینی بوم یغول المنفقوست والمنفقت للذین آمنوا النظودا الفترسات الذین آمنوا النظودا الفترسات و المنطق المن

کے موافق ہے۔ آیت سے صاف ظاہرہے کہ ابتدائہ روز تیامت میں منافقین ٹوین

مثالت الأعراب ا من المعراب ا من المعرق من المعرق من المعرف المعرف المعرف المعرف المعرب المعر

ہے تے، آپ فرما دیجئے کہ نم آبان تونہیں لاسے سکن اوں کھوکہ ہم خالفت جھور کرمطیع ہو گئے اور ابھی نک ایان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

مانِظ خطَّالِتُ نے کیسے انجھے باتے بکھی ہے۔

حفرات صحابہ میں سے کوئی بھی مرتد بہیں ہوا لبعض گنوا داعوا فی ن کا دین کی نص<sup>ست</sup> میں کوئی دخیل بہیں رہا زمرے زبابن سے کامرے لم يرتدهن العكابة احدُّ وانهارتِد فوهُ مِن مفاة الاعراب مهن لانعرُّ المغنى الدين وذلك لايوجب

مته حًا فى العيكاب قالمشورين ويدل وقولة أصيحابى بالتصغير على قلمة عدوهم -دفتج البادى صيبيس )

۱۱۱ قل هذا سبيلي ادعو الحالله على لعيمة انا و مِن اتعدر

پڑھ لیا) وہ حفرت صدیق اکبر کے زمانہ میں مرتد ہوگئے تھے، اس سے تہرومحابہ کرام کے بارہ میں کوئی شک و نبہ پدانہیں ہوتا اور حمد حدیث کے الفاظ میں ان کواصحابی کے بجائے اصبی کابی، بصیغة تصغیر لانامجی اس لمرب میرسے۔

آپ فرا دیجئے کریہ مرارات ہے، یں اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہوں بصرت کے سامقدیں سجے اور جن لوگوں نے میرا انہا

کیاوہ بھی۔

ظاہرے کہ صحابہ کوام سب سے سبہی دسمل المنٹوصلی الدّعلیمذم ہے تابع ومتبع شعے ، سب اس میں داخِل ہیں۔

آپ کہددیجے کہ حرسب النّہ کینئے اود سلام سے بندوں پر حن کوا دیڈنے منتخب فرایاہے (اس کے ساتھ دد ہمری آبیت ہیں (2) قل الحمد لله وسلامً على عبادة الذين اصطفى دمع قول تعالى شعرا ورشنا الكتاب الذين اصطفين إمن عبدا دنا

فهنهم ظالِمٌ كنفسه ومنهم مقتصنا ومنهم سَابِقُ بالخبرَّ باذِن الله 'دلک هوالفضل الکبیرِ۔ رسورہ فاطر)

ہے ہورارت بنادیا ہم نے کتاب کاان لوگوں کوجن کا ہم نے لیے بندوں میں سے نخاب کیا ، میرلعجن کوان میں اپنی جان پر طلم کرنے والے ہیں ۔ والے ہیں ، اورلعجن ان میں متوسط درج ہیں ، اورلعجن ان میں وہ ہیں جو خداکی تونیق سے نبکیوں میں ترق کئے چلے جاتے ہیں ، میرل وفق کے کی کے جاتے ہیں ، میرل وفق کے کے جاتے ہیں ، میرل و

اس آیت میں صحابہ کوام رخ کو ، منتخب بندے ، قرار دیا گیا ہے
ہ گے ان ہی کی ایک قسم پرجی قرار دی ہے کہ ، ان میں بعض ابنی بان
پرظلم کرنے والے ہیں ، معلوم ہو اکہ اگر کسی صحابی سے سی وقت کوئ
گنا ہ ہوا میں ہے تو وہ معان کردیا گیا ، ور نہ ہوان کو ، منتخب بندوں تے
دیل میں ذکر نہ فرایا جا تا ۔

ظاہر ہے کرکا بینی قرآن کے بہلے وارت بن کو یہ کتاب ملی ہے مکا یہ کہ کتا ہے ہیں اور نص قرآنی کی روسے وہ المدی ختی بندے ہیں اور بن سے سلام آیا ہے ، اور بہی آیت میں ان منتخب بندوں برا لئد کی طرف سے سلام آیا ہے ، اس طرح تام صحابہ کرام اس سلام خدا وندی میں شامل ہیں دکفا ذمو

السفاديني في شري الدرة المفييد-

(۱۰) سورة حشرمين تعالى نے عهد دست الت كے تمام موجود اوراً تنده انده مانوں كاتين طبق كرك ذكر كيا سعد بہلا فہاجر تين سما، من كے بار سے ميں متى لقالى نے يہ فيصلہ فرايا :

اولئك هم الصّادقون ، المني يبي لوك سيح هين -

ووسراالعنادكا، جن كى صفات ونصائل ذكركرنے كے بعد فرآن كريم

نے سرمایا:

اولِتُك هم المنفلحون ين لوك فلاح إن والحين

تیسراطبقدان لوگوں کا سے جو دہا جرین والفئاد کے بعد قیامت تک سے والاہے ، ان کے بارے یس فرایا:

والذين حاء وامن بعثم المعتم المعتم المعتم المعتمد المع

ييووون ربي المسترين وريور الذين سبقونا بالايمان ولا

تخبص في علومبا علا للدين آماط

ادروہ لوگ جوبعد میں یہ کھتے ہوئے آئے کہ لے ہما رہ پر ور دگارہاری سی مفغرت فرما اورہا دسے ان مجا یکوں کی ہی جو جوہم سے پہلے ایمان لائے

جریم سے پہلے ایان لائے ہیں ا ورہمارے دلوں میل میان لانے والوں سے کوئی بغض نرکزا

اس آیت می تفسیریں حفت ابن عباس رخ نے فرمایا کہ اللّٰ و تعالیٰ

ہے سیں بہاجرین والعمّارصحابہ سے لئے استغفادکرنے کاحکم سبمسلمانوں

کودیا ہے ادر پیم اس حال میں دیا ہے کہ انٹر لقائی کو پر سمی معلوم تھا کہ ان کو پر سمی معلوم تھا کہ ان کے باہم جنگ ومقا تلریمی ہوگا۔ علمار نے فرایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ ہوا کہ صحابہ کرام سے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جوصحابہ کرام سے محبت نہ رکھے اور ان کے لئے دعانہ کرہے۔

بین ار بارتعالی نے ایان کو منہ ارسے کے مجوب کردیا۔ اوراس کو منہ ارسے دلوں میں مزین بنادیا اور کفر من فرمانی کو تنہارے کے مکروہ بنادیا ، لیسے ہی لوگ ار کے فضل اور نعمت سے بالے منہ بین ، اور النہ خوب جانے والا، حکت والا ہے۔

ره) ولكن الله حبب اليكم الايمان وزيتنه فى قلوسكم وكرة الديمالكفووالفسوق والين اولتك هم الراشوون فيضدك من الله ونعمته والله عليم عيم رسوده جرات

اس آیت سس بی بلااستنارتمام صحابه کرام مض کے لئے یہ فرمایا کیا ہے کہ انڈرنے ان کے دلول میں ایمان کی معبث اورکفروفتی اورکنا ہوں کی نفرت ڈال دی ہے۔

اس جگدنشا کی صب آیات کا استیعاب بیش نظر نہیں ۔ ان کے مقام اور درجہ کو نابت کرنے کے سے ایک دوآیشی بی کانی ہیں جن سے ان کے کا مقبول عندالٹہ ہونا اللہ تقالیٰ کا ان سے داخی ہونا اورا بدی جنت کی نعمتوں سے سرفواز ہونا نابت ہے۔

بہاں یہات بعرائے دکھنا چاہئے کہ یارٹ دات اس داس می داس می کے ہیں جوسب کو بیدا کرنے والا اور بیدائی سے پہلے ہرائئان کے ایک ایک ایک سالن ایک ایک قدم سے اور اچھ برے عل سے واقعت ہے جو اس نے صحابہ کوام کے معالمے میں جوائی دخا کا ل اور حبنت کی بٹارت دی ہے ، ان سب دا فعات ومعا لمات کو جائے ہوئے دی ہے جوائیں سے ہرائک کوعہدر سالت میں یا اس کے بعد بش آنے و لملے تھے ۔

ما فظ ابن تمریم نے آبنی کتاب الفتارم المسلول علی شاتم الرسول میں فرایا کہ اللہ لعقالی اسی بندہ سے داخی ہوسکتے، میں جس کے بارسے ہیں اس کو معلوم ہے کہ دہ آخر عمرتک موجات رضار کو لودا کرے گا اور جس سے اللہ بقالی داخی ہوجا وے تو ہے کہ میں اس سے نا داخی نہیں ہوتا۔

### صحابه كرام كاخصوى مقا احاد بنويس

جن احادیث بریہ یں ان حفرات کے فعنائل و درجات کا ذکرہاں کو شارکرنا اور لکھنا آسکان بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں۔ اس لئے یہاں چند روایات بھی جاتی ہیں جن یں پوری جاعت صحابہ کے فعنائل جھوعیّا کا ذکر ہے خاص خاص افرادیاجا عتوں کے بارسے ہیں جو کچھ آیاہے ہیں کوجھوڑا جاتا ہے۔

(۱) صحیحین اور نهام کتب اصول ہیں حفریت عمران بن حصبین رخ سسے

وابيت بعكددسول الله على العملية ولم فيقرا المين المستحدد المستحد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم بهترين قرن ميرا جه معران لوكون كاجواس سيمتصيل بسيهر ان لوگوں کا جواس سےمتصل ہے دادى كت بى كرمجه يديادنس ر اکتصل لوگوں کا دکر دو مرتب فرمایاتی مرتب اس کے بعدالیے اوک ہوں گے جو ہے كي نيادت دين كوتياد نظر. آویں۔ خانت کری گے النت دارہوں گے،عہدین کریں کے معامرے ویدے ذکری کادر ان میں دبوج ہے فکری کے اُلے

خيوالناس تونى ثماللات لوتهد مضرالان يلونهم منع الذين بلوشهم فيلاادي ذكومة وثين اوثلابته بثعران بعذهم ووم ينهدون ولاليتشهدون ويخولون وليهيع تنون ويبنذدون ولايوفيت ويظهر فيمالسن وللشنبة الدماليكا دجع الغوائد صناع ۲ میع معرا

A The Control of the

. فلاربوماككا -اس مدیث میں مسل آنے والے لوگوں کا اگردو مرتبر و کرفرا ماہے تمع مراقرن محابر كالورتسرا تابعين كاب إدراكرتن مرتب ذكرفرا ياب توچوشا قرن سی قالعین کامی اس میں شال ہوگا۔ دع)صیحین اور ابوداؤد و تریزی میں مفرمت الوسی فیدوی سے رواب ہے کہ دسول المندسی المنرعلیہ وہم نے فرما یا -

س لاِنْسَبِوَالصَابِی فَالِنَ احْلَا لوا نفق مثّل احد خ هبامایلغ مد احده هم و لانصیفه -ز جمع النوانز بیکه آدی مدکی برابرسونا النگی داه میس خرج کرسے توصحابی کے ایک مد بیکه آدی مدکی برابرمبی نہس

مدعرب کا ایک بیان ہے جووزن کے لحاظ سے آج کل کے مروج تقیقاً ایک بیر کے برابر ہوتا ہے اس حدیث نے بتلا یا کہ سیّد الانبیار صلی اللّٰ علیہ وسلم کی ذیارت وصبحت وہ نعمت عظیمہ ہے حس کی برکت سے صحابی کا ایک عمل دو مرسروں سے مقلبے میں وہ نسبت رکھنا ہے کہ ان کا ایک میر بلکہ آدھا میر دومروں کے بہاؤ برابروزن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے ، ان کے اعمال کو دومروں کے اعمال برقیاس ہمیں کیا جاسی ا

پوستگاه

اس صدیت کے نروع میں جویہ ارت دید لاتسبواصحابی یعنی میرے صحابہ پرست نکرو، لفظ سب کا ترجمہ اردو میں عمو ما گالی دیا کیا جا تاہے جو اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں کیو کم گالی کا لفظ اردوزبان یں فعنی کلام کے لئے آتا ہے، حالا کہ نفظ سب عربی زبان میں اس سے زیاد عام ہے ، ہراس کلام کو عربی میں سب کہاجا تا ہے جس سے بھی کی تنقیص موتی ہو۔ گائی کے لئے مقیط لفظ عربی میں تیتم آتا ہے۔

حافظ ابن تيمير نف الصارم المسلول مين فراياكه اس مديث مين

نفظ سب الیی عام بنی سے لئے آیا ہے جولعن طعن کرنے سے مفہوم سے
عام ہے۔ اس کے احقرنے اس کا ترجہ برا کہنے سے کیا ہے۔
عام ہے۔ اس کئے احقرنے اس کا ترجہ برا کہنے سے کیا ہے۔
(۳) ترمذی نے صفرت عبداللہ بن مغفل سے دوایت کیا ہے کہنی کیے
میلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

الله الله في اصحابي لا تعذام عفرضًا لعدى فهن المهم فيجي المبهم ومن الغضفم فيغضى الغضفم ومن الداهم فقد الخاني ومن آذاني فقد الذي الله ومن الدى الله فيوشك الله ومن الدى الله فيوشك ان يأخذ لا رجع الغوائر صافح على

النرسے ڈرو النرسے ڈرو ميريصابه كےمعالے مين ميك بعدان کو (لمعن و نیج ) نشاندز بنا و کیونکہ جس شخص نے ان سے معبت کی تومیری معبت کے ساتھ ان سے محت کی اور عمل نے ان سے نعض رکھا آدمرے نعض کے ساتهان سيغض ركهابه اور ص نے ان کوایڈارہنجائی اس نے مجھے ایرا پہنچائ اورض نے مجعے ایڈا دی اس نے اللہنمالی كوابذا ببنجايح اورجسالتسكوابزار سنانا ماہے توفریب ہے کہ ا مثرا*س کوعذا*ث میں کو لے سکا ۔

اس مدیث میں جویہ فرا یا کہ جس نے صحابہ کوام سے محبت رکھی وہ میری محبت کے ساتھ محبت رکھی اس کے دومینی ہوسے تے ہیں ایک بر کھابی سے محبت رکھی اس کے دومینی ہوسے تے ہیں ایک بر کھی گا محبت رکھی گا محبت رکھنا میری محبت ما جس کو میری محبت ما جس کو میری محبت ما جس کو میری محبت رکھتا ہوں اس طرح محب محبت رکھتا ہوں اس طرح اس کی محبت رکھتا ہوں اس طرح اس کی محبت محبت رکھتا ہوں اس طرح اس کی محبت ہے ۔ مہی دومین اکھے جلے لغض می ہرکے ہوسکتے ہیں کہ جشخص کی محبب ہے۔ مہی دومین اکھے جلے لغض می ہرکے ہوسکتے ہیں کہ جشخص کی محبب ہو تا ہے یا یہ کہ جوشخص کی محب سے بین دومین اس کی محبت ہے۔ میں دومین اس خص محب میں محبت ہیں کہ جوشخص کی محبب ہے۔ میں دومین اس خص میں اس خص محبت ہیں کہ جوشخص کی محبب ہو تا ہے یا یہ کہ جوشخص کی اس محب محب اس کے میں اس شخص سے لغض رکھتا ہوں ۔

دونوں مصنے میں سے جو بھی ہوں یہ حدیث ان حفرات کی تبنیہہ کے لئے کافی ہے جو صحابہ کرام کوآ ڈا دانہ شفید کا نشانہ بناتے اوران کی طرف اسے باتیں منسوب کرتے ہیں جن کو دیکھنے والاان سے بدکھان ہو مبائے یا مجم اذکم ان کا اعتباد اس کے دل میں نہ رہے۔ غور کیا جائے تو یہ دسول لنگر صلی الدعلیہ وسلم سے بغاوت کے حکم ہیں ہے۔

ه) ترمذی میں حفرت عبدالنڈین عمرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللّٰہ علیہ وہم نے فرایا : صلی اللّٰدعلیہ وہم نے فرایا :

جبتم ایسے لوگوں کو دیچھو جوہیرسے صحابہ کو ہرا کہتے ہیں توثم ان سے کہوخداکی لعنت ہے اس ا و الأيتم الذين يسُبِّون اصحابی مقولوالعندّ اللّٰه علی شمکسمر۔ پرجوم دون لینی صحابه اورسم سے بدتر ہیں۔

دجع الغوا يَرَصَ<del>لُوا</del> ج ٢)

ظاہرہ کہ صحابہ کوام کے مقابلے ہیں بدتر وہی ہے جوان کوبراکھنے والاہے - اس حدیث میں صحابی کوبرا کہنے والاستحق تعنت قرار دیا کیا ہے اوریہ ادبرگذر جباہد کہ لفظ ست عربی زبان کے اعتباد سے مون فحش، گالی ہی کونہیں کہتے بلکہ ہرائ کا م حس سے بھی کی تقیص وقو ہیں یا د آنایی ہوتی ہے وہ لفظ سبّ میں داخل ہے۔

(٥) الوداؤد - ترمذى - مس حضرت سعيدين ذيدين سے روايت کہ انہوں نے سنا کہ بعض لوگ بعض ا مرار حکومت سمے سامنے حفرت علی كرم الدُوجِه كوبراكيت بين تومعيدب زيدرة نے فرايا افسوس بين ديجيتا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب ہی کریم صلی انڈ ملیہ وسلم کوبرا کہا جا تا ہے اورتم اس برنجرہیں کر کے اور اس کور دیتے نہیں (اب سن لو) میں نے رسول المصلى المدعليه وسلم كوركيت بوش السية كافون سع مناب واودميم مدیث بیان کرنے سے پہلے فرایاکہ سی سمجھ لوکہ مجھے کوئی مزودت بہیں ہے كهين آنخفرت صلى التدعليه وللم كى طرن كوى اليسبى بات منسوب كمروب حوآب نے نہ فرمائ ہوکہ قیامت کے روز جب میں حضور سے لوں توآب مجھسے اس کاموا فذہ فراویں ۔ مرکیتے کے بعد حدیث بیان کی کم) ابو بکر حبّت میں مِي عَرِجِنْت بِين بِس ، عَنَان جِنْت مِينِي عِلىجَنْت مِينِ عِلى جَنْت مِينِ المُعجِنَّة بِينِ إِ وبرجت بيربس معدب الكجت بسرس عبدالرحن بنعوف جن ميس ميس

ا بوعبیده بن حسبشداح جنّت میں ہیں ۔ یہ نوحضٹ دان صحابہ کے نام لیکم دسوي كانام نبيل لياجب لوگوں نے يوسي ارسوال كون سعے تو ذكر كيا سعيد برنيد دنین خددایناً نام ابتدار بوج تواضع کے ذکر نہیں کیا تھا لوگوں کے اصرا دیرطا ہر کیا) اس سے بعد حفرت سعید بن زید رضی الدعنہ نے فرایا۔

مدای قسم ہے کہ صحابہ کرام ہی سيحتى تنخص كادسول النمسلى المنر عليه وسلم كے ساتھ كرى جہا دميس نركي بوناجس بن اس كاجرد غبادا لودموملت غرصحابست ہر*خص کی عربعرک ع*بادت وعمل سے بہرے اگرچ اس کوعمر لو کا

س والله لمنهد دعل منهم مع البنى صلى الله عليه وسيلعر يغترفيد وجهه خيرمنعل احدك حرولُوعُ توعبولُوح -دحين الغوائد ص<sup>49</sup> العامة معر)

ا علیہ السلام پحطا ہوجائے۔ (۶) امام احری کے حضت عبدالنّد بن مستودرہ سے روایت کیا ہے ہے۔

انہوں نے نشرمایا :

جوشغص اقتدار كرناجا مهاب منكان متأسيا فلبتأس ماصحاب دسولالكمسى الملهعليه وسلعرفانهم ابترهنه الامة تلويًا واعمقها علماً وإقلهًا تكتفا واقومها هديا وإحنها پک اورعلم کے اعسارے گرے حالك فتوح اختدارهم الله بصحبة

اس کومیاہتے کہ اصحاب دسول اللہ صلی الله علیه وللم کی اقترار کرے کیونکہ میحضرات سادی احت سے زماده این قلوب کے اعتبارسے

نبسيه واقامة ديسنه فاعرهنوا لهدم فضلهم واتبعواآ ثاهم فانهد كالؤاعلى المهدي لمتنتيم دمشرة عبده سفادين شريسة

اور تعلّف وبناوٹ سے الگ اور عادات کے اعتبار سے معتدل اور مالات کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
یہ وہ توم ہے جس کوالٹ دلتا کی نے اپنی نئی کی صعبت اور دین کی آقا کے لئے بست خدفر ما باہے توتمان کی قدر بہجانوا وران کے آثار کا اتباع کرو کیوں کہ بہی او کے متیقم طراتی ہے ہیں۔
طراتی ہے ہیں۔

(م) اورالوداؤدطیالی نے حضت عبداللدین میعودرم سے دوایت

كياہے۔

ان الله لنطوفی تعلوب العباد فنظر قلب محمده ملی الله علیه وسلم فبعثته بوساله ه متم نظرفی تلوب العیاد بعد قلب محمده کی الله علیه وسلم فوجد تعلوب اصحاب خدیر تعلوب العباد -

ادند تعالیٰ نے لینے سب بندہ سکے دلوں پر نظرڈ الی توجم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب تعلوب میں بہتر یا باان کو ابنی دسالت کے لئے مقور کر دیا ۔ سپر تعلیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد دوسکہ تلوب پر نظرفرائ تواصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوی دوسکہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے تلوی دوسکہ ب ہندوں سے قلوب سے ہترایا ان کو لمبے نبی کی صحبت اور دین کی نفرت کے لئے بسند کر لیا۔

فاحتا دیھے رلصحب کے نبسیلی، ولمصم کی د بین ہے۔ دسفادینی شرح الدرۃ المقیہ نشرے)

د»، مندیزاریس حفنت دجابردهٔ سے بندمیمی دوایت گیا ہے کہ رسول احدّ صلی اللّٰدعلیہ دسلم نے فرمایا :

ان الله اختاداصحابی علی العَالمین سوی النبتین والموسلین و اختادلی من اصحابی ارلِعِ تَدَلِینی ابا بکروعه روعثمان وعلیا نجعلم اصحابی وقال فی اصحابی کلهم تَعیر-

 ۹۱ وررحوبم بن ساعده ده سعد دوایت یه که دسول اندسی اندعلیه دسلم نے فرمایا :

. محمالزوالد (۱۰-۱۲)

(۱۱) حفرت عربا من بن ساریهٔ سے روایت سے کم رسول الله صلی الله علیه

وملم نے فرمایا۔ اندمن یعش منکفریوی

اختلاقا كثيرا فعليك ولسنق وته

ریم میں جوشخص میرے بعد رہے تو بہت اختلافات دیکھے گا توتم لوگوں برلازم ہے کر میری سنّت ادرخلفارداشدین کی منت کو اختیاد کرداس کودانوں سے خبوط مقا مواود نوایجا داعال سے پیمز کرد کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے۔

بالمؤاجة واياكسد وهين ثمات الامود فان كل بدعة ضلالة درداه الاام احروا بودا وُذَالترذى وابن اجه فغال الترندى صديث حن صبح وفال الونيم مديث جيد ميم - اذسفاديني منشل

اس مدین یں رسول اللّم مسلی اللّم علیہ وہلم نے ابنی منت کی طرح منفار رافتدین کی منت کو جی واجب الا تباع اور فتنوں سے بجات کا ڈرلیک مزار دیا ہے۔ اسی طرح دومری منعدد احادیث ا درمتعدد صحاب کرام سے نام بیکر مسلمانوں کو ان کی اقتدار وا تباع اور ان سے ہدایت حامبرل کرنے کی تلقین فرائ ہے یہ روایات سب کتب صدیب یں موج دہیں۔

مران وسندت مین مقام صحابه کا خلاصه ترانی در دوایات مران و سندت مین مقام صحابه کا خلاصه

مدیث میں بہن کہ اصحاب رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کی مدح وشن اوران کورضوان الملی اورجنت کی بشارت دی گئی ہے بلکرا مت کوان کے ادب واحرام اوران کی اقتدار کاحکم سمی دیا گیا ہے ان ہیں سے کہی کو براکہ برسخت وعید سمی فرائی ہیں ۔ ان کی معبت کو رسول الدملی المراکہ برسخت وعید سمی فرائی سیے ۔ ان کی معبت کو رسول الدملی المنافظ علیہ وسلم کی معبت ان سے بغض کورسول الدملی المنافظ میں ساخف میں ورسول الدملی المنافظ میں برائی معبت ان سے بغض کورسول الدملی المنافظ میں برائی معبت کو زیر نظر مقالم قرار دیا ہے صحابہ کرام کا یہی وہ منصب اور درج ہے جس کو ذیر نظر مقالم

، مقام صحابر سي بيش كرنامي-

#### اس پرامت محتربه کااجمناع

ایک دوگراه فرقوں کوحپوڑکر باتی است محدیہ کاہمیشرسے صحابرگرام کے بارے بیں اسی اصول پراجاع دالفاق د باہے جواد برکماب وسنت کی نصوص سے تا بت کیاگیاہے۔

ر) محابرکام کے بعد دور وا قرن حفرات البعین کا ہے جس کوا حادیث مذکورہ میں خوالقرون میں داخل کیا ہے اس خوالفرون حفرات تابعین میں بھی حضرت عمری عبدالعزیز سبے افضل انے گئے ہیں۔ انہوں نے لینے ایک محتوب میں محابر کرام کے اس مقام کی دضاحت اور لوگاں کو اس کے پابند ہونے کی تاکید الفاظ ذیل میں فرمائی ہے یہ فویل مکتوب حدیث کی مشہور کتاب معتداول کتاب الجودا وَد میں سندے ما تھ تھا گیا ہے اس کے مزودی جملے محتداول کتاب الجودا وَد میں سندے ما تھ تھا گیا ہے اس کے مزودی جملے جومقام صحابہ کے متعلق ہیں یہ ہیں۔

فایض لنفسک مکارضی به القوم لانفسهم فاضه علی علیم وقفوا در بسیم فافد کنورا و هسم علی کشعث الامود کا لوا اقومی وبفضل مکا کا لؤافید اولی فان کان الهدی ما آنتم اولی فان کان الهدی ما آنتم

بس تہمیں جائے کہ اپنے گئے دہی طریقہ اضیاد کرلوجس کو قوم دکھا۔ کوام، نے لینے لئے بسند کر ایا تھا۔ اس لئے کہ دہ جس حد پر کھ ہرے علم کے ساتھ کھم سے ادر اہنوں نے جس جیز سے لوگوں کورو کا ایک دور مین

مديد لمت سبقتوهم البه وليئى قلتم ا نّماحدث يعثم مكاحدث الاين اتبع غير سبيهم ورغب بنفسه عهم فانهم هم السكابقوي فق تكلمق فيه بعابكنى ووصفوا مندمَايشغى فمادومنهمَن مقصروهَا فوقِه برمن عسَس ومتدققتر وقورد ومنهم فجغوا وطبحعنهما فتولير فغلوا وامتهم يبين ذلك تعلى هدى مستقيم - الخ

نظرى بنارير دوكا اور بلاست بدوه ہی حفرات دقیق حکمتوں اور مرحی <sup>ہ</sup> الحجنون سح كمولن برقادر تصاور حب کام میں شھے اس میں سبسے زیادہ نضیلت کے دہی متحق تھے۔ بس اگرېدايت ا سطريتي يس مان لی جائے جس برتم ہوتواس کے یہ معنے ہیں کتم فضائل میں ان سے سبقت ہے گئے دجوبا سکل محال ہے اگرتم يه كهوكري چزس ان حفرات كه یغدیدا ہوئی ہیں ( اس لیے ان سے يه طرلقه منعول نہيں توسمحد لوكدا ك کوایجا دکرنے والے دہی لوکٹ ہیں جوان کے راستہ پرنہیں ہیں اور ان سے علی کھ دستے والے ہیں کوکھ یبی حفرات سکا بقیس ہیں جومعاملا دین بیں اتنا کلام کرگئے ہیں جوالکل كافى بيا وراس كوانا بيان كردما جوشفا دسینے والاہے، پس ان کے

کے طرافی سے کمی دکو تاہی کرنے کا کبی موقع نہیں سے ۔ ادران سے زیادتی کرنے کا بھی کمی کو حوصلہ نیں ہے ا در بہت سے لوگوں نے ان کے طرافی میں کو تاہی کی وہ مقصد سے دور رہ گئے اور بہت سے لوگوں بخ ان کے طرافی سے زیادتی کا ادادہ کیا دہ غلومیں مبتلا ہو گئے اور بی حضرات افراط وتفرلیطا ورکو آہی کے درمیان ایک داہ مستقیم برتھے۔

انفل التابعین حفرت عربی عبدالعرمذره جن کی فلافت کو بعض علار نے فلافت میں اسلای قرآی فلافت میں اسلای قرآی فلافت میں اسلای قرآی فلافت میں اسلای قرآی تنعید اور شعا کراسلام کا اعلاء بلاسٹ برخلافت داشده ہی کے طرز پر ہوئے ان کے اس ادشا دکے مطابق ایک دو گراہ فرقوں کے علاوہ پوری احت محمد نے صحابہ کرام کے متعلق اسی عقیدہ برا جان والفاق کیا ہے۔ اس اجلے کا عفوان عام طور پر کتب حدیث اور کتب عقائد میں یہ سبے کر الصحابیم عدول امام مفہوم اس مجلم کا وہی سے جما و برکناب وسنت کے عدالوں سے صحابہ کرام کے دوج ومقام کے متعلق استحابیک سے محالوں سے صحابہ کرام کے دوج ومقام کے متعلق استحابیک سے محالی ہے۔

## الصحابة كلهم عُرول كامفهوم

نفظ عدول، عدل کی جع ہے، یہ اصل میں مصدر ہے جصے برابر کرنے کے معنی میں، اور محاورات میں اسٹخص کو عدل کہا جاتا ہے جوحت والعُاف پرقائم ہو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی بار بار آئیا ہے۔ حدیث میں بھی اکتب تفیر میں بھی اس بر بحث ہے اور اصول حدیث، اصول فقا ور مام فقیری اس کے اصطلای اور شری معنی کی تعیین کی گئے ہے ، ابن صلاح فقی سے مانا :

اس کی تفصیل پرسے کرانسان مسلمان، بالنے ، عاقل ہو، اوراباب فست سے نیز خلات ِ مروت افعال سے محفوظ ہو، تفصیله اگن پکون سلگا، بالغاعاقلا، سکا گمامن اسباب الفسق و حواریم المحرکی تلا (علم الحریث لا بن صلاح) ادرشيخ الاسلام نووي في تقرب " بين فرمايا :
« عد لاضا بطّ بأن يكون مسلمًا، بالغاّعا مّلاً

سليما من اسباب الفسق وحوار مرالم وقرة ،

علام بيوطى في اسكى شرى « تدريب » بين فرمايا :

وفسو العكدل ( بأن يكون مسلما بالغّاعا قلا ( الى قوله سليما من اسباب الفسق وخواد مرالم وقية ،

قوله سليما من اسباب الفسق وخواد مرالم وقية ،

د تدريب الرادى من ال

مدل مصرادو تخف مورادو تخف مورادو تخف مورادو تخف موراد مورات کی بابندی بربرایم موراد شرک کرے ، اور لقوی سے مراد شرک فت ، اور بوعت جسے اعمال بد

والمراد بالعه ل من التقيي ملكة تتعلد على مسلازمة التقي والمروة والمراد باالتقوى اجتنا الايعال السيئة من شمركة أو فسق أورب عقه ،

در مخت رب کتاب النم ادت میں عدالت کی تفیریری ہے: ومن اد تک صفحتی است ادر وہ شخص رسمی عادل ہے)

ادروہ عص (می عادل ہے) جس سے صغیرہ گناہ بغیرامرار (مدادمت) کے صادر ہوجا تاہو، بنر طسکہ دہ تمام کرہ گناہوں سے ومن ارتکب صغیری بلا اصحار ارث اجتنب الکبائر کلها، وغلب صوابهٔ علی صغیر دری وغیرها قال وهوم حنی

العدالة قال ومتى ا وتكب كبيرة سقطت عدالة

يرمزكر تامو، اوراس كے درست انعال اس کے صغیرہ گنا ہوں سے زياده بهوس ز درو وغيره ايهي، عدالت کے معنی ہیں ، اور کوئ شخص جے بھی کئیا ہ کبی**و کا** مرتکب ہوگا،اس کی عدالت مانظہ وملے گی ۔

اسی مشری میں ابن عابرین نے فرمایا:

فى الفتاوي الصغوى حيث قال العدل من يجتنب الكبائركلهاحتى لوادتكب يثخ تسقطعدالتة وفي الصغائر العبوة بغلبهأ والإصمار على الصغيرة فتصيركبيرة ولذا قال غلب صوابه آلا، فتوله دسقطت عدالية) ولِعُوحِ إِدا تام - الخ ردالمخاراين عابدين شايي ص

فتادى معزى بي اعمام ك ، عدل ، وه جوتهم كميره كنا مون مجتنب ہو، یباں ٹک کہ اگرا کی كبيره كئاه كاارتيكاب مبي كرنسكاتو اس کی عدالت ساقط ہوم اسے کی ا درصنیره گنا ہوں ہیں اعتباداکٹرتِ کاہے، یا بھی صغیرہ کناہ پرامرار (مدادمت) کاکیونکراس صورت میں منفرہ بھی کبرہ بن جاتا ہے ، اسی لئے معنعت ( درمخمآر) نے یرکھاہے کہ اس کے درستانعالی

ذیادہ ہوں ، اور مصنعت نے جویہ کہاہے کرکمیرو کے ارتکاب سے عدالت سکا قط ہو مائے گی ، راس میں آنا اضافہ کرنا چاہیے) کم اگر دہ تو ہر کرنے تو عدالت لوٹ آئے گی ،

بہاں پر شبہ بدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس ایک اشکال وجواب کا بدعقیدہ سبی ہے کہ صحابہ کرام معصوبین ان سے کیرہ صغیرہ ہرطرہ کے گناہ کا صدور ہوستنا سے اور ہوا بھی ہے دوسری طرف یہ عقیدہ ادیر دکھا گیا ہے کہ سب سے سب عدد ل ہیں اور عدل مے معنی اصطلاح بھی سب سے نزد یک یہ ہیں جو کھی گناہ کیرہ کا مرکب اور صغیرہ برمرم نہو، اور حس سے گناہ کمیرہ سرزد ہو تکیا

یاصغیر برا مراد نابت ہو کیا وہ ساقط العدالت کہلا سے گا، جس کا اصطلاحی نام فاسق ہے۔ یہ کھلا ہوا تضاد ان دونوں عقیدوں ہیں ہے کا اصطلاحی نام فاسق ہے۔ یہ کھلا ہوا تضاد ان دونوں عقیدوں ہیں ہے کہ اس کا جواب جمہور علمار کے نزد کی بہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگرمیں اور کوئی بڑا کہرہ گناہ ہم دور ہوا ہمی ہے ممکر ان میں اور عام افراد امت میں ایک فرق ہے کہ گناہ کم دو غیرہ سے جو کوئی نخص ساقط العدالة یا فاسق ہوجا تاہے، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے، جس نے تو بہ کرلی یاکسی ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی صات کی وجس سے حق لتا لی نے اس کا یہ گناہ معاف کردیا وہ پھرعدل اور شقی کہلا کیگا، سے حق لتا لی نے اس کا یہ گناہ معاف کردیا وہ پھرعدل اور شقی کہلا کیگا، اور حس نے تو بہ نکی وہ ساقط العدالة فاستی قرار دیا جائے گا،

اب توبہ کے معالمے میں عام افراد امت اور صحابہ کرام میں ایک فاص امتیاز یہ ہے کہ عام افراد امت سے بارے میں اس کی ضانت نہیں ہم انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی ، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس کی هنات نے سب سیئات کا کفا دہ کر دیا۔ ان کے بارے میں جب کہ توبہ کا تبوت نہو ہے کہ اس کی حنات نے سب سیئات کا کفا دہ کر دیا۔ ان کے بارے میں جب کہ توبہ کا تبوت نہو ہے کہ میں ذریعہ سے عند المد معافی کا علم نہ ہوجا کے ان کوسا قط العدالة فاس ہی قرار دیا جا کہ گا ، ندان کی شہا دت مقبول ہوگی ند دو کے معاملات میں اول تو ان کا اعتبار کیا جا ہے گا ، مسکر صحابہ کا ممام معاملہ ایسانہیں ، اول تو ان کے حالات کو جانبے والے جانبے ہیں کہ وہ گنا ہ سے کتنے ڈرتے اور بجنے تھے ،

اور معی کوی کتا ہ سکر دوہو کیا تواس کی توب صف دنیانی کرنے پر اکتفامس کرتے بلکوی اپنے آب کو بڑی سے بڑی سزاکے لیے بیش کردییا ہے ، کوی اسینے آب كومسجد كي سون سي بانده ديتا ہے ، جب ك قبول توب كاراطمينان نہیں ہوجاتا - اس کومبرنہیں آتا ، صحابہ کرام کی اس خوف دختیت کا تعامیٰا يههدك والتسع توبركرن كاالهاري نبس بواهم ان ك بارس ميس می بہی ملن دکھیں کہ اہوں نے ضرور تو ہ کر لی ہوگی ، دوستے ان سے حنات اورسوائق انتف عنیلم اورسماری ہیں کران کے مقابلیس عرم کا ایک آدھ كنا وحق لعالى كے وعدے كے مطابق معاف بى معوجانا جا ہے: وعده يهب الاللمينات يدهين السيات

یہاں تک توم مسلمان کوخود مبی بغرکہی دارہے دلیل کے یہ اعتقاد واہار ر کمناعقل والصّاف کا تقاضا ہے۔ مگرصی برام کے معاطے میں ہما داصرت پرگان ہی نہیں ، قرآن کریم نے اس گان کی تصدیق باد باد کردی کبی صحابہ کام کی خاص خاص جاعبوں کے لئے اس کا اعلان کردیا کہی صحابہ کام وسالفتين وآخري كعدلت اعلان عام كردياكه التدلعالي ان سے رافي ہے-بعیت حدیبی چس کو قرآنی بشارت کی وج سے بعیت دخوان اور سيت شجر سي كماما تاسد، اس من جو تعربيًا ويره مزار صحابه كرام نرك

متے ، ان کے بارسے میں محصلے الفاظرسے یہ اعلان فرمایا : ىقەرضى اللەعن المۇنىن ا نذلقا لى مومنوب سے داخى ہوگیا جبكر وه درخت كمنيح آب كماية

إخ سالعونك تحت الشيرة .

پسیت کردہے تھے۔

مدیث میں رسول الد ملی الد علیہ وسلم نے فرایا کہ اس بعیث تحت الشجو قی اس سے می کوجہم کی آگ نجو سے گی اس مضمون پر متعدد احادیث مختلف الفاظ ، اسنادِ محیحہ کے سامقا کر بسر معلن محمد من بر معام معابہ کرام اولین وآخرین کے تسییب اعلان سورة توب میں اس طرح آیا:

السّالغون الأولون المالم السّالغون الأولون الله المعاجري والأنصاد والذين المعقوم بالمعسّان وفي الله علم المعقوم المعقوم المعتمة المعتمدة المعتمدة

مهاجرین اورانسکادی سے
جوسب سے پہلے سبقت کرنے
والے ہیں اور حبہوں نے بیکی کے
ساتھ ان کی اتباع کی، اللّٰدان سے
داخی ہوگئے، اور اللّٰد نے ان کے لئے
ہوگئے، اور اللّٰد نے ان کے لئے
ایسے باغات تیاد کئے ہیں جن کے
نیجے نہری بہتی ہیں، اس میں ہیں
دہیں گئے ، یہ عظیم کامیا بی ہے.
دہیں گئے ، یہ عظیم کامیا بی ہے.

سورہ ۔ الحدید ، بیں صحابہ کرام سے بارسے میں اعلان فرایا ،

دیکلا وعد الله الحسنی استہراک یے ۔

دیکلا وعد الله الحسنی استہراک سے سن کا وعد وکرلیا ہے۔

م میرسورهٔ انبیارمین مسلی سے متعلق یہ ادشاو ہے۔

ومی سبقت لهم مِنا الحسیٰ اولِتک عنهامبعدون

ینی جس کے لئے ہالدی طرف سے حسنیٰ مقدد کردنگیٹی ہے وہ اس جہنم سے دور کئے جائیں گئے۔

اس کا مامبل ظاہر سے کہ سب ہی صحابہ کرام سے حق میں یہ فیصلہ فرادیا کہ وہ جہم سے دور سرتھے جاوی سے۔

نیزسودهٔ توسمیں ادمشادسے :

لقد تاب الله على النبي والمدهاجرين والمدهاجرين والمدنين

التبعولاني سَاعَة العسرة من المجددة في سَاعَة العسرة من

منهم فع تاب عليم انه كبهم لرُون دهيم.

الله تقالی نے بی اوران مہاج نے
والفاری توبہ قبول فرمای جنہوں
نے تنگ کے وقت میں بی کی بردی
ک، بعداس کے کہ قریب تما کہ
ان میں سے ایک فراق کے دل کچ
ہوجا میں ، میعراللہ نے ان کو معا
کردیا ، بلام نے بدہ وہ ان بر بہت
مہر بان رحمت کرنے والا ہے۔

اس کاحاصل بہ ہے کہ مستران کریم نے اس کی ضمانت دیدی کہ مفارت دیدی کہ مفارت مدی کہ مفارت دیدی کہ مفارت موری گذاہ مسکر دن و کی الوری کا ، توبہ کر لے گا ، یا بیر بنی کریم مسکر دن و کی اور اس بر قائم نہ درہے گا ، توبہ کر لے گا ، یا بیر بنی کریم صلی اسٹرعلیہ و کی صحبت و نفرت اور دین کی خدمات عظیما وران کی منیاد

> والرضى من الله صفت قد يمة ف الايرضى الامن عبيم أنه يوفّيه على موجبات الرضى ومن رضى الله عن ه لم ليسخط عليه ابدًا-

> > (الصّادم المسلول لاينتميه)

ادرالله کی خوشنودی، بادی لتحالی کی ایک صفتِ قدیمیہ بهذا الله لتحالی مرت اس بندے سے دامی ہو گئر مضامندی کے میں معلوم ہوکہ رضامندی کے موجات کا جامع ہے اور جس سے اور جس

ناداض نہیں ہوگا ،

محارکرام سے غرمعصرم ہونے اورسب سے عدول ہیں جوایک کا ہری تعارض ہے اس کا جواب جہورعلمار وفقہا رسے نزدیک ہی ہے اور صاف ہے ،

اور تعض علمار نے جوعدم عصب اور عموم عدالت کے تفاد سے بچنے کے لئے عدالت کے مفہوم میں بہتر میم فرائ کربہاں عدالت سے مراد تمام اوصات واعمال کی عدالت بنیں بلکہ صرف روابت میں کذب نہ ہونے کی عدالت مرا دہے، یہ لغت و مشرع برایک زیادتی ہے جس کی کوئی ضرورت اور کوئ وجہ بنیں، اوران حفرات کے بیش نظری اس کی کوئی ضرورت اور کوئ وجہ بنیں، اوران حفرات کے بیش نظری اس کی حقیقت سے ساقط العدالة یا فارش قرار دینا جا ہتے ہیں، ان کے کا تدوی مواقع میں خوداس کی نفی کرتے ہیں۔

اسی طرع کا ایک مضمون صفرت شاہ عبدالعزیز دہوی کی طرف ان کے نقادی سے حوالہ سے منسوب کیا کیا ہے یہ مضمون کی وجہ سے ایسا ہے کہ حفرت شاہ عبدالعزیز دہوی جمیعے جامع علوم بزدگ کی طرف اس کنب کسی طرع سمجھ میں نہیں آتی ، اور نقادی عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شائع ہور ہاہے اس کے متعلق یہ سب کو معلوم ہے کہ حفت ر تاہ صاحب نے نہ خودان کو مجمع فرما یا ہے نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہو اہے وفات کے معلوم نہیں کتے عوصہ بعد مختلف لوگوں کے پاس جو ان کے خطوط فوائی دنیا ہیں ہے یہ واب و تاسین کے معلوم نہیں کتے عوصہ بعد مختلف لوگوں کے پاس جو ان کے خطوط فوائی دنیا ہیں ہے یہ وہ سے سمتھے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائع ہوا ہے ، اس یں دنیا ہیں ہے ہوا ہے ، اس یں

بہتسے احتالات ہوسکتے ہیں ۔ کہی نے کوئ مڈسیس اس ہیں کی ہو اور غلط بات ان کی طرف منسوب کرنے کے لئے نما وی کے مجوم میں شائل كرديا ہوا وراگر بالفرض يه واقبى حضرت شاه عبدالعزمزيم مى كاتول سے توده بی مبقا بلهم مودعلمار وفقهار کے متروک سے - (والمداعلم) علم عقائدُ وكلام كى تقريبُ السبقى كمّا بون مين اسى طرح اصول حدة کی سب کتابوں میں اس براجاع نقل کیا گیا ہے، جس میں سے جند کے حوالے اس مگر نقل کرنے پر اکتفاکیا جا تاہے۔

(٢) حدیث اوراصول مدیث کے امام ابن صلاح رم ،علوم مدیث،

سی تحریر فرملتے ہیں:

للعقابة باسوهمضيعة وجىانه لالستال عن عدالة احمضهم بل 'دکک امومفورغ عنه لكومهم على الاطلاق مثلين نبصوص الكثاب والسنة و اجلع من لعت بدى الاجاع من الامدقال تعالى : كنتم فميراسة اخرجت للناسء قيل العنق المفسروين، على أنه

**عا**دد فی اصحاب دسیول الله

تهم صحابركرام كى ايكسنصوصيت ہے اوروہ یہ ہے کہ ان بیں سے كى علالت (نَعْ ومَعْى) بونے كاسوال مى بىس كيا جاسكة كيونك یہ ایک طے نثرہ مسکہ ہے قرآن و سنت كى نصوص قطعيرا وراجاع امست جن لوگوں کا معتبرسے، ال کے اجاع سے نابت ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا برئم ہیرین است ہو جدلوگوں کے لئے پرداک گئ ہے

بعض عدارنے نوماماکہ مفسون خوات کا اس پراتفاق ہے کریر آیت ایمنا وسول النُّدصلى النُّدعليه وسلم كَي ثَمَان

میں آئ۔

صى الله عليه وسلم ( شعرسى و لبغى النصوص الفرآنيله والميعادين كماذكوناشابقًا) علوم المديث صه ٢٤٢)

رم) حافظاب عبدالبرك مقدم استيعاب يس فرايا:

فهم خيرالقرون وفيراته اخرجت للناس ثبتت عسلال جبيعهم سناءالله عزوع عليم وتيناع رسول اللهصلى الله عليه ويسلم ولااعدل معن ادمناه الله بصعبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويصوته ولاتزكمة أفعل من ذلك ولاتعديل أكمل منها قال تعالى جمير رسول الله والذين

(الاستيماب تمت الامُنابِ صلَّدِهِ ١)

معهالآبية.

بحضرات محابغ مرزمان كإفراد سے افضل میں اور دہ بہرین امت ہیں جے اللّٰہ نے لوگوں دکی ہولتا محسلة پدافرمایا: ان سب کی عدا اس طرح ثابت ہے کہ اللہ نے میں ان کی تعربیت وتوصیعت فرمانی اور وسول كرم صلى الدعليه وللم نع بعى ا وران لوگوں سے بڑھ کرکون عادل

ہوسکا ہے جہس اللہ نے لیے بی

صلى المندعليه وللم كى صحبت ا ودنعت

کے لئے عن لیا ہو، کری شخص کے تی

میں عدالت ونتقابت کی کھی اس شہادہ

سے بڑھ کرہیں ہوسکتی س

امام امردم کا اینا ایک دست الراصیط خری کی روایت سے منقول ہے

اس میں فرمایا:

محيضخص كے لئے جائز بہس ہے لايجوذ لاحداث ينكو که ان کی کوئی برائ ذکرکرے ، اور ان بر مسموري عيب يا نقص كاالزام نظ وشخص الساكرك، اس كى تاديب واجب سے اورمیونی ح فرماتے م کہیں نے امام احدام کو فرماتے ہوئ<sup>ے</sup> سُناكولوكوس كوكيا بوكياهه كه وه حفرت معَاديًا كى برائ كرتيهي سم الله سے مافیت کے طلبگارس اودمجرمجوس فرما باكهجب تمكسى مشخص كوديجيوكم وهصحابه كاذكر برای کے ساتھ کررہاہے اس کے

شيئامن مسّا وميهم ولااق لطعن على احد منه مربعيب ولأنتى فمن فعل ذلك وجب تأديب وقال الميموني سمعت احداقيول ماله حرولمعاومية نستال الله العافية وقال لي الملسن أندا وأبيت احداب ذكواصحاب يول اللهصلى الله عليه وسلم بسوح فاتهمه على الاسلام (ذكره اب ثميبه في العُيادم المسلول)

(۵) امام نودی رونے اپنی کتاب تعریب میں فرمایا

صحاب سب کے سب عدل ہیں جراخلافات كفنتنهي مبتلا مؤك دەمبى ا در دوسے بھی۔

اسلام كالمشتوكسبجعو-

الصعابة كماهم عدول من لابى الفتن وغيره حر باجاع من يعتد به ره) ملامرسیولمی رونے اسی تقریب کی تمریح تدریب الوادی میں پہلے اس کے نبوت میں دہ آیات قرآنی اور روایات حدیث بھی ہیں جن کا ایک حقمہ ادیر دیکھا جا چیکا ہے میرفرایا:

" ان سبحفرات کا تعدیل و سفیدسے بالاتر ہونا اس وجسے ہے کم پیرحفرات حا ملان ٹرلیجت ہیں اگران کی عدالت مشکوک ہوجائے تو شریعت معرمیٰ عرف کا تخفرت صلی اللّٰرعلیہ وسلم کے عبد مبارک ہی تک محدود ہو کرر ما کے کہ ویا کہ تعدم اللّٰہ علیہ وسلم کے عبد مبارک ہی تک محدود ہو کرر ما کے کہ ویا ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں اور دور دراز کے ملکوں اور خطوں میں عام ہیں ہوسکتی واس سے بعد عن بعض لوگوں نے اس مسلم میں مجھے افسانی ہیں ورا یا ۔ ہیں ورا کا اس مسلم میں موالیا ۔

والقول بالتعييم هوالذى موالت كاتمام محابر كرام بن موج بد الجمعة وروهو المعتبوء مام بونا بى جمور كا قول ب اور د تديب الرادى منز المادى منز المادى منز الرادى منز المادى منز الما

د، علامتحال ابن ہام رح نے عقائر اسلامیہ براپی جامع کتاب مسابر میں ایکھ کا ہے:۔

عقیدہ اہل سنت والجاعت کا تمام صحابہ کرام کا ڈیکی لیے نی گذاہوں سے باکی بیان کرنا ہے اس طرح کمان سب کے عُدْل ہونے کے ٹابت کیا مبائے ا دران یکسی ٹیم کاطعی کے واعتقاداهل است واعتقاداهل است والجهاعة تنوكرية جميع العكاية وجريًا باثبات العَدالة بكل منهم والكف عن الطعن في هد والثناء عليم كما أثنى الله سجائه

وبغانی علیهم مشعرسرچالایات والروایات اللخیموت) دسایره طسط طیع دیمین

سے پر میز کیا مائے اوران کی مع وشاکی مائے جسیا کرانڈ لقالی ان کی مدی فرمائی ہے (میران ہمام نے وہ آیات وروایات نفسل کی ہیں جواو برگذر کی ہیں۔

· (^) حافظ ابن تيمير من مشرع عقيده واسطير من فرمايا -

اہل سنت کے اصولِ عقائد یں یہ بات بمی داخل ہے کہ دہ لئے دنوں اور زبانوں کو صحابہ نے کے صطاعے یں معاون رکھتے ہیں، جدیا کہ انڈ نعابی نے اس آیت میں بیان فرایا ہے کہ والذین جا ووا میں بعد مجالخ

وص اصول اهل السنة والمجاهدة سلامة قلوبهم والمجاهدة سلامة قلوبهم والسنتم لاصعاب دسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تعالى والدن المحاولة والمن المحاولة والمحاولة والمن المحاولة والمحاولة و

(مرح عتيده واسطيرمتنك لجيعهم

(9) علام سفادین رونے إنی کاب الدرۃ المفید اور اس کی مثری جوسلف مکالحین کے عقائد پرتھ فیل میں اور المفید مکالحین کے عقائد پرتھ میں فراتے ہیں۔

ا ہل سنت والجاعت کا اس پراجا ناسے کہ ہرنخص پر واجب ہے کہ دہ تمام صحابہ ہو پاک صاسحے والذی جمع علیه هل السند والحجامدة اند بحب علی کل احد تزکید جمیع الصعابته

ان کے لیے موالت ٹابست کرسےال پراعرّانمات کرنے سے بیے ، اور ان کی مدیج وتومیست کرے ، اس کتے کہ انڈرسےانہ دلعالیٰ نے اپنی كمابع نزكي متعدد آيات يران کی مدج دنینا کی ہے، اس کے علاقہ اگرانٹدا وراس سے دسول صلی اللہ عليه والم سيمحابى ففيلت بي كونى بات منقول نه بوتی تب سمی ان کی عدالت يرلقين ا درياكيزگ كاحتماد دکھنا، ادراس بات پرایان دکھنا خرودی ہوتاکہ وہ نبی صلی اٹٹ علیہ وملم کے بعدسادی است کے بھٹل ترین افراد ہیں اس لئے کان کے تمام حالات اری کے تقتفی تھے، ا بنوں نے ہجرت کی ، چاد کیا ، ون کی لفرت میں اپنی جان و بال کو فران كيا، ليغ باب بيون كي فراني بش کی اوردین کے معالمے میں

باثيات العكدالسة لهدم والكن عن الطعن نيهم والثناء عليهم فقدا ثنىالله ببعاندعليهم فىعدة آيات سن كتابهُ العزيز عى انەلولىم پىرچىن اللەكىلىن رسوليه فيهمشئ لاوجبت المكال اللتى كانوأعليمَياصن العِيَّ و والجهاد ولصقوالدين وينبل المبعج والإموال وقتل الاياء والاولاد والمناصعة فى الدين وقوتخ الاميمان واليقين القبطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهم وإمنهما فبضل جميع الامثه بعد نبيهم هذامذهب كافةالامة وص عليه المعوّل من الايمة (عقيدَه سفاريني صسيع ٢)

بالهمى غيرخوابى اودايان وليتين كا اعلى مرتبه ها مل كيا.

١١١ اسى كماب من المم الودرعم واتى جوامام مسلم ك برسا سائده مين

سے ہیں ان کا یہ قول نقل کیا ہے: اذادأبيت العطب يتغنى حببتم كرى شخص كوديجوكم احتداكمن اصحاب دميول الله صىاللهعلية وسلم فاعلمانه ذنديق وذلك ان القرآن حق والمرسول حق ومَاجاء بهحق ومكااتك ذلك البيناكل للالفخا فعن جرجهم انعا ارا دايطال الكتاب والسنته فيكوى المجري مداليق والحكم عليدبالزيدتة والمصندلال اقوع واحق دمايين

ده صحابه کرام میں سیے سی میمی تنقيص كرماسي توسيحا وكروه دندیق ہے ، اس کے کرقران حق ب، رسول حق بس، جو تعلمات آئ ہے کر آئے وہ حق میں ، اور يرسب بيزس بم مك بنجانے والے صحابے سواکوی نہیں، وجینفس ان کونجرده کرتاہے ، و ، کتاب وسننت كوبالحل كرناحا بتناجئ لبلذا خوداس كومجرو ع كرنا زيادة لث هه ، اوراس برگرایی اورزندوته كامكم لسكانا ذياده قرمن حق والمفاقئ

«» اسی کماب بیں ما فظ حدیث ابن حزم اندنسی سے اس مستلریں

ول تقل كياسي : ر

قال ابن حن العقابة كلهم من اهل الجندة قطعا قال تعالى الدلستري منكم من انفق من قبل الفق وقا تل ولك الفق وقا تل ولك الفق من الذين الفقوا من لجد وقا تلوا وكلا وعد الله الحسنى) وقال تعالى (ان الذي سبقت لهم من الحسنى اولك عنها مبعد وين رصور من الحسنى اولك

علامه ابن جزم فرمات بن كم كشام صحابة فيلحى طوريرا لم جنت یں سے ہی دولیل بہ ہے کہ ای بقال فراتے ہیں ہمیں سے عِن لوگوں نے فتح ( کم)سے پیلے الله كى راويس ال خرج كيا اور بھادکیادہ (لبدکے لوگوں کے) برابرننهی بوسطتے، وہ لوگ درج سے اعتبارسے ان *لگوں سے ث*قا <sub>ا</sub>لم معظم ترس فيون نياونتي كدكے بعدالفاق ا ورمال كيا، ا ورا دنْدنے ایتحائی (حبّت)سما دعدہ جمی سے کیاہے " اورائٹ تعالى فراتے ب*ين كه "* بلامشيروا نگ جن کے لئے ہمارا احجانی د كادعده پہلےسے آچكاہے۔ وہ دوزخےسے دورر تھے جانب

عقائدی مشہور درسی کتاب عقائدنسفیدیں ہے۔ یعی امسلام کاعقیدہ پر

ہے کہ صحابہ کرام رم کا ڈکریجشنر خِرا دربعلای کے ڈکرے۔

(H) اس طرح عقا نوا ملامیک معروت کتاب شریح حواقعت میس سِّيرْرليت بوجانی نے مقعند سَالِع بس بِحلہے۔

تمام محابرى تعظيما دران براعراض سيجنا ماحبسه اس من كرامدتمالي عظيم باور اس نےان مغرات پراپی کیاب كهبت سے مقامات ميں مرح و ننافرائی ہے راس طرح کی آیات نقل كرك الحقيمين اورسولات صلى المرعليدوسلم ال حفرات س مبت نراتے تھے اورائے بہت

سی ا ما دیث میں ان پرشپ

فرمائی ہے۔

موضح من كتابه دشع ذكوآلايا المنزلية في الباب تحرقال) \_ والوسولي ملى الله عليه وميهم فتداهبهم واثنى عديهم فحب الاحاديث الكثيوت \_

رور) ويكيت عن وكوالعكماية

المقعت دالسّابِيّ انه

يجب تعظيم العتكابة كلعهر

والكعنعن القدح فيمعرلان

الله عظيم واننى عليهم في غير

ان ہی شایع مواقعت نے ایک مقام پربعض اہل منت کی طرف فیست کرے یہ قول ذکرکیا ہے کران کے نز دیک حضرت علی ہم سے جنگ کرنے

والوں کی خطا کیسیت کی حد مک بہنجتی ہے لیکن شاری مواقعت کے اس تول ى كوى بنياد يميس معلوم نبيس بوسى ، ابل سنت كي كسى ايك عالم كي كلام س میں ہیں یہ بات نظر شہیں آئی کا ہنوں نے اس بنار برحضرت عاکشہ باحفرت معامية كوفاسِق قرار ديا بو، چنابخة حفرت مجدّدالف ثانى رحمة اللّه ملیہ نے مکویات میں شائع مواقعت کے اس قول کی سخت تردید کی ہے حفت مجددالف نانى رحمة الدعلية تحرم فيرات بس اوربهجو شارح مواقعت في وآ يخرشاري مواقف گفت کہاہے کہ ارسے بہت سے اصحاب كهبسيارسدا ذاصحاب إبرآل اند اس مسلک پر ہیں کہ حفرت علی کے كرآن منازعت الدوس اجتهاد مامة ديك اجتهاد يرمبني نهي تهي نبودة مرادا زاصحاب كرام گرده اس میں نہ جانے اصحاب سے کولا را داشته باشد، ایل سنت برطلا ماگروه مرادلیا ہے ، اہل سنت آں حاکم اندخیا نکہ گذشت مکتابے کاعقیدہ تواس کے خلاف ہے۔ مشعونة بالمنطار الاجتهادى جبيئاكه گذرجيا، إورعلما تحابل فنا معاصترح بلءالايمام الغنولى و ى كتابى خطاراجتهادى كى تصرر القاضىابونكبرونييرها يركفين سے بعری ہوتی ہس جیسے کہ اماغ ذا وتفليل درحق محاربان حفت اور فاضی الو کمرین عربی دح وغیره اميرحا نزنيا شدقال القابى فحالنتنك

قال مَالَكُ فِمن شَمَّ أُهِدًا مِن

أصنكاب البنى على الله عليه ولل

ادری بی ابوبرب مرب را دیمود برح وحت تکھلب المنزاح عمرت معیمن حمرات نے حبکک کی انہ

ناسق اگراہ تجنا مائز نہیں ہے۔ قامنى عياض في شفارس آم كك كاية قول نقل كيله كرجو تنعص كابر سرام رخ پس سی سی کوسمی ،خواه وه الوبكرا وعمود باعتان برر يامعاليه ا درعمروبن عاص فع برا کھے آو اگر بیر کھے کہ وہ گراہی یا کفر مریضے تواسے قتل کیا جلئےگا ، اور اگراس کے علاوہ عام کالیوں میں سے کوئ گالی دے تو لسے سخنت سزادِ کافی لہذاا ما مالک کے اس تول کی دو سے میں حفرت علی دخ کا مقا بلہ کرنے ولمك نرتو كافربس جير كبعض غالى دوافض اخیال ہے، اور من فارت *بن جیبے ک*لعف کا کھان ہے ا ور ٹادج دا تف نے اس کی نبیت اینے بہت سے اصحاب کی طرت کی ہے اوریہ جولیض فقہار کی عباقیں می حفرت معاویه کے عق میں جور ا

أمابكوأ وعموا وعثان أومعادية أوعمروين العاص دضى الله مقالئ عنهم فان قال كافواعلى ضلال أوكغرقتل وإن شتم لغير حذامن مشاعة الناس أبكل كإلا شِديدٌا، فيلايكوين محادبواعكي كفوة كما نعيت العلاة من الغفة ولافستدة كما ذيم البعثى ويسباك شارح المواقف إلى كثيرس صحابه ... وآغيه درعبارات لعفى اذفقهاء لفظرجوير دريق معادله واقتع شديه است وكيفته كان معامكة إمامًاحا تُرأموادِار جورعيهم حقيقت خلافت اودرنمان خلافت حضرت اميرخواهد بووئده عويري كدمالش فسق ومنلالِتا ست تابه اقوال أجل سنّت موافِق باشد، مع ذلك ادَرَابِ سُعْتُ

كالفظاً كياهه، اور ابنون سيزيمها ہے کے حضرت معاوینہ الم مائر تھے۔ تواس سے مرادیہ ہے کہ حفرت علی ا مصعبدخ لمانتس النك خلانت برحق ندشی، اس سے وہ ظلم دیجار مرادس بصص كانتجفيت اوركماي ہے، یا تشریح اس کے فروری ہے تاكدابل منست كدا ثوال كے ساتھ موا نفت ہوجائے۔اس کے مُلتھ دين يراشقامت دكف كلاان مزات كحقين إلى الفالم مبى برم زكرت بس جن مع خلات تعمو كا وبهم ببيدا بوتا بوء ادران حفرات کے لئے خطار کے تفظ سے زادہ کوئی

تفظهنا مائز بنين يحضے.

الماتیان الفاظ موهمهٔ حنلات مقصود احتماب حی نمایند و زیاده بوصطا بخویزینی کشند دکتهات الم ربانی دفراقل مشترچارم مکویت ص ۱۳ تا ۲۹ ملددوم (مطبوم فرنجینی لاپور)

## مثابرات محاباً كے مُعَامِلِينَ اُمرِّتُ كاعقیدہ اور عمیل

لفظ منہ ہو تجریف تی ہے جس کے اصل معنے تنے دار درخت کے بیس جس کی شاخیں اطرات میں جبلی ہیں انہی اختلافات درزاع کو اسی منا بہی مشاجرہ کہا جا تا ہے۔ کہ درخت کی شاخیں ایک دوسری سے مرآنی اور سے مشاجرہ کہا جا تا ہے۔ کہ درخت کی شاخیں میں ایک دوسری سے مرآنی اور ایک دوسری کی طرف برجہ تی ہیں ۔ حفرات صحابہ کوام سے درمیان جو اختلافات بیش آئے اور حمل میگوں تک فو بت بینج گئی ، علماء احت نے ان کی باہمی فو اور اختلافات کو جنگ وجدال سے تجریز ہیں کیا بلکہ از دوئی ادب احت بی شابوہ کے لفظ سے تجریر کیا ہے کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دوس میں گھسنا ادر کی لانا مجموعی حقیب سے کوئی عیب نہیں ، بلکہ درخت کی ذیاب اور کی الیک دوست کی دوست کی دیاب نہیں ، بلکہ درخت کی ذیاب اور کی الیک دوست کی دیاب نہیں کی دوست کی ذیاب اور کی الیک دیاب کی دیاب نہیں کی دوست کی دوست کی دیاب نہیں کی دوست کی دیاب نہیں کی دوست کی دوست کی درخت کی دوست کی دوست

## إيك سواك أوركواب

اسلام بی محابرائم کا درج اور مقام جواد برقرآن وسنت کی تعوی اور اجاع است اور کا برعلماری تعربیات سے نابت بوج بکلب اس کے بعد ایک قدر تی سوال یہ بدا ہو تا ہے کہ جب صحابہ کام سے سب واجب تعظیم امد عدل و نفتہ و برم زیکار بی قواگر ان کے آبس بی کہی مسلم براخ الف امد عدل و نفتہ و برم زیکار بی قواگر ان کے آبس بی کہی مسلم براخ الف بھی بھی ایک ایک و مقاد اول کی آبس بی کہی مسلم براخ الف بھی بیش ہجاتے قوم اردون کا دون کی معول تیس بنایا جاستی اعل کرنے میں دون کو می کام بیا کہ اور نا دورے کو جھوڑ نا لازم ہے تو اس ترک وافن می میں دونوں طون کے بزدگوں کا دب واحزام میں بایا ہونا جا ہے بیزاس میں دونوں طون کے بزدگوں کا دب واحزام اور تعظیم کیے فائم رسید کی جبکہ ایک کے تول کو مرجوح قرار دسے کر جھوڈ ا

خصومًا برموال ان معًا المات بن زماده سنگن بوع اسع بن ما ال معا الن مفا الن مفا الن مفا الن مفا به منظم الن مفارح الن مفارح الن مفارح المحرى المك فرات من مفارح المحرى المك فرات من مفارح معالم وطفر والمحلط فرودى بيد ، مكراس مورت ميس معالم وطف كرنا عمل وعقيده ك المن فالم ومفاح المكانية ؟ من كوخطار بر دواد و فروي بي بي بي الن تعقيم واحرام كيد قام ومفاجات به ب كرير كها غلط قراد ديا جائد اس كى منقيص ايك الذى امر بي جواب يه ب كرير كها غلط مي كوش يا داج ا ود دوس كوضطار يا

مرجها قرادد ين مي كي أيك فراتي في تقيس لازم ہے۔ اسلاف احت نے ال بعادن کاموں کواس طرح کی ایسے کمل اور معتبدہ کے لئے بی ایک فراتی ك قول كوشرىيت كمسلم اصول اجتهاد ك مرطابى اختيادا ودوومسكم کو ترکِ کیا ، نسین هس محقول کوترک کیا ہے اس کی زات اور شخصیت كم منعِل كوى ايك مجمل مبى ايسانهي كهاجس سدان في تنقيص جو في بود خصوصًا مثابرات محابه من توجس طرح امت كا اس برا بما ع ہے كه دونوں فرنی کی تعظیم داجب اور دونوں فرانی میں سے مسی کوبرا کہنا نا جا کن ہے ، اسی طریع اس برسی اجاع ہے کہ جنگ جل میں صرت علی کرم اللّٰد وجہدی بر تھے ان کا مقابلہ کرنے والے خطاریر، اسی طرح جنگ صفین میں صفرت علی کوم الندوجہ حق برتھے اوران کے مقابل حفرت معاقب اوران کے اصحاب خعارمیٍ، البدّان کی خطاؤں کو اجتہادی خطار قرار دیا جوشر عُاگنا ہنیں جب بر اظرنعالی کی طرف سے عناب ہو ۔ بلکراصول اجتہاد سے مطابق اپی کوٹ مرن کرنے کے بعدی اگران سے خطا م کئی توابسے خطار کرنے والے می تواب مے عروم نہیں ہوتے ایک اجران کھی ملاہے۔

اجاع است ال حفوت محالی اس اخلات کو بھی اسی فرھ کا اجتماع است ال حفوت محالی است کی خصیتیں، اجتمادی اختلات کی خصیتیں، اجتمادی اختلات کی خصیتیں، مجدوح نہیں ہوتیں۔

 محانیہ یں کفٹ لسان اور سکوت کواسلم قرار دسے کر اس کی تاکیدی گئی کہ بلاو مان دوایات و حکایات میں ٹوض کرنا جائز نہیں جو باہمی جنگ سے دوران ایک دوجہ کے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ ملاحظ ہوں منا جوات صحابہ کے بار سے میں سُلفت صالحین کے اقال ذیل :۔

تغیر ترطبی سورہ جوات میں آیٹ وان طا گفتائمن ا لمؤمنین (فلتلوا کے تحت مشابوات صحابہ برسلف صالحین کے اقوال کے ساتھ بہترین تحقیق فم کی ہے جوانہیں کی طویل عبارت میں بھی جاتی ہے۔

(۱۳) العاشي – لايحجزاً ك ينسَب الى احدمن العيكابة خطاء مقطوع به اذكالوا كلهم اجتمد وافيما فعلوة والاوالله عزوا وهِ مركاه هم لذا انَّم في وقِد تعبدنا بالكن عماتيجوبينهم، وَالزندكهم الاباحسن الذكور لعرقة الععبة وليحى الني صلى الله عليه وسلم عن ستهم، وإن الله غفوله والخير بالوضارعنهم، هذا مع منا متدويد من الاخبار صنطرق مختلفة عن البني صلى الله عليه والمم ان طلعة شهيلا - يعشى على وحد الارض، فلوكان مَاحْدِيج الديد من الحرب عصيّاتًا لعريكن القبل فديد شهددا، وكَذِلك لوكان منا خُرُج الدِه خطاء في التأولي وتقصيرا في الواجب عليه، لا الشمُّ لَوَّ لآمكونِ الابقتل في طاعة ، فوجب حمل ا موهوع لما ليتياه - ومسّسا بدلعلى خلكما فتدصح وإنتشومن اخبارعي بان قاتل الزببر فى النار ً وقوله : سمعت رسولِ الله صلى الله عليه وسِم بيقول

بشرقاً مل بن صفية بالنَّاد وإذا كان كذلك فقد تست ان طلحة ، والزَّيبرِغيرِعاصيين ولانا تهين بالقَّتَالَ الاِن دلك لوكان كُذلك سعريقل النبي صلى عليه وسلم في طلعة : تسعيد: وليع يخبران تاثل الزمبوني النار وكذلك من تعد غيرمغطى فى التاول بب صواب الاهد الله الاعتماد واذكان كذلك له لوجب ذلك لعنهم الله منه عروتيفسيقهم، والبطال مضائلهم وجهادهم، وعظيم عنائهم فحاله ين رضى الله عنهم وقيد مسل بعضه هرعن الدمك التحالية فيما بينهم وفقال . و تلك امته قد غلت لهاماكسبت ولكرما كست ولاتسكا لون عما كانوليملون، وسِكُل لعِضهم عنما اليضَكَا فقال : تَلَك دماء قَن طَهِرالِلهُ مَهَا بِينَ عَالَ احْضَب بِهِالسَافى -يعى فى التحوز من الوقوع فى خطاء والحكم على لعضهم بالايون معيدًا فيه قال ابن فوك ؛ وصن المعابنا من قال ان سبيل ماجرت بين القعابة من المناذعات كسبيل ماجري بين الحري يوسيف مع يوسف - مشعرانه عرام مخرجوا بذلك عن حد الولاية والتي فكذلك الامر فيماجوي بين الصعابة - حقال المحاميى: فاما العالم فقدا شكل علينا القول فيها بانمتلافهم- وقد سنل لحس البعثي عن قتالهم مقال: قعال شهدي المحاب عمر صلى الله عليه وسلم خِيبًا ، وعِلْمُواوجِهِلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا ـ قال المحاسبى فنحن نقول كما قال المحسن ، ونِعلم ال العَوْم كانوالْكُم

(تفيرالقرلي صست ج ١٦)

یہ جائز نہیں ہے کہی بھی حانی کا دوت قطی اور لیقیی طور پر مرائی منسوب کی جاسے اس لئے کان سب صفرات نے لینے اپنے طرز عمل ہیں جہار سے کام بیاتھا، اور سب کامقعد اللہ کی خوشنودی تھی، یہ سب حفرات محم ہے کہ ان کے باہمی اخلا فات سے کوب مہار سے بیشوا ہیں، اور ہم بین حکم ہے کہ ان کے باہمی اخلا فات سے کوب سان کریں، اور ہم بیٹے ان کا ذکر میزین طریقے برکریں، کیونکہ محابیت بڑی حرست کی چیز ہے اور نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کوبرا کھنے سے منے فرایا ہے اور یہ جہ رہے کہ اللہ نے انہیں معاف کرد کھا ہے، اور ان سے وہی اور ان سے وہی علیہ میں معاف کرد کھا ہے، اور ان سے وہی علیہ میں میں فرایا ہے۔

آن طلحة شهيديمشى على وحيد الارض «

" تيني طلي د وتع زمين پرجلنے والے مشہيدمي،

اب اگر حفرت علی مع خلات حفرت طایع کا جنگ کے لئے نسکا کھلا کتا ہ اور عصیان مقاتوا س جنگ یں مقول ہوکر وہ ہرگزمشہادت کا رتبہ ماصل ندکر سے ، اس طرح اگر حفرت طلع نا کا بین کی خلعی اوراداک حاصل ندکر سے ، اس طرح اگر حفرت طلع نا کا بین کی تابی قرار دیا جا سعا توسی آب کوشہادت کا مقام حاصل نہوا۔

کونکرشهادت تومرت اس وقت ماصل بوتی سے جب کوئ شعص الماعت ربانی میں قتل ہوا ہو ، لہذا ان حضرات سے معاللہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا عروری ہے جس کا اوپر دکر کیا گیا۔

اسی بات می دوسری دلیل وه محی اور معروف و منهودا مادیت بی محفود مفرت می الد ملی و محی اور معروف و منهودا مادیت بی محفود مفرت می الند علیه وسلم نے ارستاد فرایاکی: "زبر مسافاتل جبنم میں ہے "

سارس می می می می ایس می است می الله علیه می کونوط الله می کانور می می می کانور می کا

ہوئے سنلہے کہ :-

ر منفیہ سے بیٹے سے قابل کوہم کی خردے دور جب یہ بات ہے قابات ہو گیا کہ مفرت علی اور صحات ذریع اس الوائی کی وج سے عاصی اور گئی رہیں ہوئے ، اگر الیکا نہ ہو تا تو حضورہ صفرت طلیع کی شہید ، نفر الیک نہ ہو تا تو حضورہ صفرت طلیع کی شہید ، نفر الیک کا اور حفرت زبیر کے قابل کے بارے میں جہتم کی بیشین گوئی نہ کرتے ۔ نیز ان کا شہار عشرة میں ہے ۔ جن ہے بیتی ہونے کی شہادت تقریب امتوا ترہے ۔ اسی طرح جو صفرات صحابہ ان جیکوں میں کنا رہ کش رہے ، انہیں معی تاویل میں خطاکا رہیں ہما جا ساتھا ، بلکہ ان کا طرز علی بھی اس کھا طرے درست تھا کہ اللہ نے برقائم کرکھا۔ جب یہ بات میں اس وج سے ان صفرات برائون طعن کرنا ، ان سے برا رہت کا افہار میں فاسی قرار دینا ، اُن کے فسائل و مجا جا است اور ان عظیم کردینا کہ کی طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے وینی مقابات کو کالعدم کردینا کمیں طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقابات کو کا لعدم کردینا کمیں کو کو کو کھوں کے درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینوں کھوں کو کا لعدم کردینا کمیں کو کھوں کی کھوں کیکھوں کی کو کو کھوں کی کھوں کے دینوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے دینوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دینوں کو کھوں کے دینوں کو کھوں کو کھ

پوچاگیاکراس خون کے بارے میں آپ کی یا دائے ہے جوسحا بر کرام سے باہمی مثابرات میں بہایت بڑھ دی کم ابھی مثابرات میں بہایت بڑھ دی کم تلک احداث قد خدت لھا ماکسیت دلکم ماکسیتم ولا تشاون عما کانوا یعلون ،

ریہ ایک امت میں جرگذرگئی، اس کے اعال اس کے لئے ہیں ، اور تہارے اعال مہارے لئے ہیں، اور تم سے ان کے اعال کے بارسے یں سوال ہیں کیا جائے گائی

كسى اورىزدك سے يى سوال كيا گيا تو انبوں سے كها: -

" یہ ایسے خون میں کرانٹر نے میرے ہاتھوں کواس میں درنگئے ہے ا بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گاء مطلب میں تھا کرمیں کہی ایک فران کو سے کہی معالمے میں لقینی طور برخطا کا ر مشرراتے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا میا سنا۔

علامه این فورک فرماتے ہیں: ر

" جادسے بعض اصحاب سے کہاہے کہ صحابہ کرائم کے درمیان جو مثا جرات ہوئے ان کی شال ہمیں ہے جیسے صفرت یوسف علیہ اسلام ور ان حاست کی مثال ہمیں ہے جیسے صفرت یوسف علیہ اسلام ور ان کے بھا یوں کے درمیان بیش آنے دلیے وا تحاست کی وہ صفرات کیس ہے کے ان اخدا فاات کے با وجود والمایت اور نبوت کی حدود سے فاری نہیں ہے کہ ان اخرات کا بھی ہے۔ با ایکل یہی معا مل صحابہ نو فرمان بیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔ ادر صفرت محابری وہ فرماتے ہیں کہ نہ

، جہاں کساس خونریزی کا معاطم ہے تو اس سے بارسے میں ہمارا کچھ کہا متعاطم ہے درمیان اختلات تھا۔ اور کہنا مشکل ہے ، کیونکہ اس میں خود صحابہ سے درمیان اختلات تھا۔ اور خورت حسن لیمری سے معابہ سے باہمی قال سے بارسے میں پرچپاگیا تو ابنوں نے ذما اگر ،۔

انهوں نے فرمایا کہ:

" پیرالیں الوائی بھی جس میں صحافی موجود تھے، اور ہم غائب وہ پورے حالات کو جانبے تھے، ہم نہیں جانبے ، جس معاطر بریمام صحافیہ کا الفاق ہے، ہم اس میں ان کی بیب روی کرتے ہیں، اور جس معاطر میں ان کے در میان اختلاف ہے ، اس میں سکوت اختیار معاطر ہیں ای

حفرت محابتی فراتے ہیں کہ می دی بات کہتے ہیں جو حس بھری اس نے فرمائی، ہم جانے ہیں کہ محابہ کرام رہ نے جن جروں میں دفل دیا ،ان سے دہ ہم سے ہمیں بہز طریقے ہر واقعت تھے، المذا ہا داکام ہی سے کھیں ہروہ مد ہم سے ہمیں بہز طریقے ہر واقعت تھے، المذا ہا داکام ہی سے کھیں ہو۔

مد بخرات مترفق ہوں اس کی پردی کریں، اور جس میں ان کا اخلاف ہو۔
اس میں خاموشی اختیاد کریں، اور اپنی طرن سے کوئی نئی دائے بعدا نہ کریں،
ہمیں بقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا، اور المذی و شہر ہے
جا ہی تھی، اس لئے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شہر ہے
بالا ترجی س

اس طویل عبارت بس علّامه فرطبی دیمته اللّه علیه نے اہل منست کے عقید کہ کی بہترین ترجانی فرائ ہے ۔عبا دت کے شروع بیں انہوں نے حفرت طلحہ اور

حفرت زینری شیادت سفتیل جوعدشی نقل فرای بی ،ان سے اس مسلم يرليلورهام رمشي برتى بها معزت الماء اورحفرت رمير دداون حفرت فنا صلی الله علیہ دیلم سے جاں نشارمی اپنا ہیں سے ہیں ، اوران دس حق نعیب حفرات ين آب كامي نام ب جن سے باد سے میں انخفرت مسلى الله عليه والم نے نام سے کران کے مننی ، ورنے کی خوشخری دی سے اور صحصیں عشرہ مبتزہ کا جا تاہیے ، ان دونوں مفرات نے مفرت عثمان دہ کے قصاص کا مطالب کہ مرسنے کے لیے حفرت علی منه کا مقابل کیا ، ۱ دراہی دودان شہید ہوئے۔ انحفرت صلی اللم علیدوسلم نے مذکورہ ا حادمیث میں ان دونوں حفرات کو شہید قرار دیا۔ دومری طرصن معنوت عمارین یا مردحتی النُّداخی لی عنه، مخوت علی شمیر مرکزم مانتجول میں سے تھے اور اہنوں نے بوری قوت کے ساتھ حفرت علی کے نحالین کا مقالم کیا ، استخفرت ملی النّدعلیہ وسلم نے ان کے لئے سمی شہادت کی بنینگوک فرماک، غوركيا مائة توبى ادشادات اس بات كى دامى دليل بي كه ان جكون يس کری فرنی مجتمع کے اطرل پر مزمھا ، بلکہ ہرایک فرنی الٹری دضا کے <u>لتے لینے</u> ابيخ اجتها د كم مطالق كام كرر بالمقا، ورنظ الرسي كراكري اخلاف كفيل حق مباطل کا اضلات ہوتا توہ ایک فراق کے رہناؤں کے لئے بیک وقت شہادت كى بننگى تەقرائى جاتى، ان ارشادات نے يە دامىح كەد يا كەحفرت طلىخ وزېم مى اللَّدَى خِنْسُودى كے لئے لڑرہے تھے ، اس لئے وہ سمی شہیدیں - اور خفرت عادینه کامقصدیمی رضا تعالی کے مصول کے سوانچھ نہ تھا؛ اس لئے و مبنی لاکن مدح وستائیش ہیں۔ د دنوں کا اخلاف کسی دنیوی فرض سے نہیں بكداجتهاد دورائے كى بنا رېر شفا اوران ميں سے حبى بمی فرنتي كومجرد شا وطعون ښي كياحيا سكتا ـ

مشرح مواتف مقصد سالع بس سے!

دبعه وه نتينه او دنگس و محاله مے درمیان واقع ہوئے توفرقٹ شامیہ نے توان کے وتوع ہی کا انكاركردائي، اوركى شك *نہیں کہ حفرت ع*نمائ کی شہادت الدواتعة جل وصفين حس تواتر مے ساتھ نابت ہے ، یہ اس کا یے دلیل النکارہے۔ اورجن فرات نے ان کے وقوع کا انکاریش کیا ہے ان میں سے لعض نے توان وا تعات مين محمل سكوت افتيار كيا اور ندكيى خاص فريق كي لرن غلطی منسوب کی ، نرحق وصواب يرحفرات ابل سنستهى كى ايك جاعت ہیں ، اگران کی مرادیہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے توسمک

اه، وإمّاالفنن والحويب الواقعة بين القيحابية فالثامية انكووا وقوعها ولاشك آنك مكابوة للتواتونى تسل عثمان و واقعته الجبل والصفين والمعتزد بويتوعهامنهم من سكت عنالسكلام فيها بتخطيتهاو تصويب وهعمطا كفةصن بعل السّنتے فان ا راج طا نَهُ سِمَعًا بمالالعيى فلابأس يه انتطال الشافعي مخيوس من السّلفت تلك دماء لحهوالله عنهتا ايدسيا فلنطهرعنها الستنااخ ( شرح مواقعت لمبع معرصیسیے <sup>م</sup>)

ہے، اس لئے کہ اہام شافی ڈخیو ملائے سلفت نے فرایا ہے کہ یہ ایسے خون ہیں جن سے انڈنے نے ہارے ہاتھوں کو پاک دکھاہے، اس لئے میاہئے کہ ہم اپنی زبانوں کھی ان سے پاک دکھیں۔

١١) شيخ ابن المام قر "شرك سامره " مين فرايا :

الرسنت كااعتقاديه که وه شام صحارم کو لازی طوریم باك صاف انتے ہيں اس للخ كرا لندنے ان میں سے براکی کا ترکی فرا ما ہے، نیزان کے بار<sup>سے</sup> یں اعزا منات کرنے سے ہمز كرتے من اوران سب كى مرح وْنناركرت بِس، جيب كراركرت الله تعالى نے ان کی تنار فرائ راس کے بعدیدآئیں ذکرکرے فراتے من اور رسول کربمصلی اکٹرعلیہ وسلم نے بھی ان کی تعرلفٹ فرائ رمجر محید

واعتقاداهل الستسق تؤكمية جميع العتعابة دخى الله عنهم حجرما باثبات اللهانه تكلمنهم وآلكت عنالطعن فيهم والنناءعليهم كماانمنى الله سيعانه وتعالى دُوذِكُوآ مِات عديدة تدفال) وانخاميم الوسول صلى الله عليه وسكم د شمرسود احادیث الباب شم تال وماجري بين معاوميّة وعلي كمن الحرويب كان مبييًّا على الاجتما دوثرع سام وحريه لجيع دليبنر

احادیث نقل کر سے سکھتے ہیں )۔ اور حفرست معادید اور حفت علی سے درمیان جوشکیس ہوئیں وہ آباد برمینی تھیں یہ

شِنج الاسلام ابن تيميہ في شرح عفيدہ واسطيه ميں اس بحث پرتفصيلی ملام فرما يا ہے ان سے چند صلے مير ہيں اہل السنتہ والجماعتہ سے عفائد تکھتے

ہے فرملتے ہیں۔ ومّعرہ وی من طولقہ ت

الووافض الذين يبغضون لفخة وليستونهم وطولقة النواصب الذين يؤدوك اهل السيت بتولي

لاعل ولعسكون عماشجوبين لفخا

ولَيْحِلُون إن هذك الاثارِ المرومِدِ في مسَاوِيهِ مِنها

مام کِن ب، وصفا مَا فَل مُنْدُ فید ونِقِی وغیروج بدک

والصحیح مندهم فیدمعددود ماهجهمدوی مصیبون، ور

المجتمدون معظئون هم

اہل سنّست ان دوا نفسکے طرلقے سے برارت کرتے ہیں جو صحاب<sup>خ</sup> سے لبغض *یحفتے* ا در اہنیں براکتے ہیں، اسی طرح ان نامبوں کے طرلقے سے مبی برارت کرتے ہی جواہل بیت کواپنی باتوں سے خ کہ عل سے تکلیف بہنجاتے ہیں ،اور محايرا كم درميان جواخلافات ہوت ان کے بادے میں اصل سنت سكوت اختياد كرتے بس ا وریه بختے ہیں کہ صحابہ کی برائ ی*ں جوروائیں منفول ہیں* ان *یں*  مع ذلك الايعتقد ون أن كل داحد من الصحابة معسوم من كبائر الانم وصغائرة بل يجوفر عليهم الذ نوب فى الجعلة ، ولم من الفضاك والسكالي ما يوب منعفوة مما ليصد ومنهم ان صدر حتى أمنهم ليغفولم من البيات مالانع فولم و بعدهم -

سے بعض توبا دیل حجوث بس بعض الیسی میں کہ انہیں کمی بیٹی کر دی گئی يد، اوران كالمحتى مفهوم بدل ديا نگیاہے، اوراس قسم کی جوروہنیں با مکل میم موں ، ان بین سیم محابر معذورين، ان من معلى فرات اجتبادس كام مےكرحق وصواب كتبني كية، اور تعض في احتباد سے کام لیا، اوراس می علطی ہوگئی اس کے سامتھ ہی اہل سنّت کا یہ اعتقاد سي نهي ہے كەسحابىم كا مر فردتمام ميوت بركائنا واسد معصوم ہے ، بکدان سے فی الجلہ گناموں کا صدورمکن ہے ، لیکن ان کے نضائل وسوابق لتے ہیں کہ اگر کوئ گناہ ان سے صا در سمبی ہوتو یہ نفیاک ان کی معفرت سے موجب ہیں ، بہاں کک کران کی

مغفرت مے واقع اتنے ہیں کہ ان

ے بدکسی کو ماصل بنیں ہوسکتے۔ سے ایک

س مرورس ابن تيمير ايك مفسل كلام كے بعد سكتے إس :-(٨٨) اورجب سليف صالحين ابل انسنته والجاعت كالصول برير كيا جو اور بان کیاگیاہے تواب یہ جھنے کوان حضرات کے قول کا حاصل یہ ہے کہ بن صحابه کام کای طرف جوسی گناه یا برائیال منسوب کی گئی ہیں النہیں بیٹرحصہ لقر حوط اورافرار سے اور مجم حصر الساہم وانوں نے اپنے احتماد سے محم شرعی اور دین سمحد کرافتیارگیا، مگربت سے لوگول کوان سے احتہا دکی وجہ ا ورحقیقت معلوم نہیں ، اس لئے اس کو گناہ قرار دیا - اور کسی معالم میں يمي تسليم كرنيا حاسب كروه خطار اجتها دى هى بنس بكر حقيقة أكناه بهى سبع توسمجه لیناملہتے کہ ان کا وہ گنا ہ سی معاف ہومیکہ و یاس و مسے کہ ا ہوں نے توبركرلى دجيباكرببت سے ليسے معا لمات ميں ان كى توٹر قرآن وسنت ميں منقول و الأربعے) اور پالِ ن كى دوسرى ہزاروں حنات وطاعات سے سبث معان کردیا گیاا در پا اس کو دنیا میں صعیب و تکلیف میں منبلام ممرسے اس گنا ہ کا کفا رہ کردیا گیا اس سمے سوا اور بھی اسباب منعفرت کے مستقے ہیں ( ان سے کناہ کومنعفوروموا ف قرار دسینے کی وجریہ ہے) کہ قرآ لنادسنت مے دلائل سے یہ بات نابت ہوئی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہی اس کئے نامکن ہے کہ کوئی ایساعل ان سے نا مُراعال میں باقی رہے جوہنم کی سزاسکا سبب سبخ ا ورجب يمعلوم بوكياكه صماب كام يس سع كوى تنخص اليى الت برنہیں مرسے کا جو دخول جہم کا سب سے تواس کے سوا اور کوی چزان کے

الستمقاق جنت ميں مانع نہيں ہوسڪتی۔

ا در عشرہ بشرہ کے علاہ مجبی معیّن دات کے متعلق اگرچہم یہ نہ کہ سکیں کہ وہ جنت ہی میں جائے گا مگریہ بھی تو جائز نہیں کہ ہم بی کے حق میں پغیر کسی دلیل شرعی کے سکھنے لیک کہ دہ تیمی جنت کا نہیں ہے کیونکہ ایسا کہنا تو عام

ملانوں میں سے می کے لئے جائز نہیں جن کے بارے میں ہمی کی دلیل سے ضبی ہونا سبی معلوم نہو۔ ہم ان کے بارے میں میں بہ شہادت نہیں دے

سے کی دورہ مرورجہنم میں جائے گا تو بھر انصل المؤمنین اور خیار المؤمنین (صحابہ محمد کا تو بھرانے کا دورہم جائے المؤمنین (صحابہ محمد میں ایک کیسے جائز ہوجائے گا، اور ہرمجانی کے پورے احمال ظاہرہ

دا المنه کی اور صنات و سیّات اور ان سے اجتهادات کی تفصیلات کاعِلم ہمارے لئے بہت و توارع اور بغیرعِلم و تحقیق سے کہی سے متعلق فیصل کرنا حوام سے ای

کے منا جوات صحابہ سے معاملہ میں سکوت کرنا بہترہے اس سے کر بغیر علم سمجے کے کوئ منع سکانا حوام ہے۔ انہی ، (شرع عقیدہ واسطیہ صرف )

اس کے بعدیث الاسلام ابن تیمیر نے صبح دوایت سے یہ واقعربان کیا، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عرف کے سامنے

حفرت عثمان عنی پرتین الزام سگلتے ۔ ایک یا کہ دہ غود امر میں سیدان سے مھالگنے والوں میں تھے ۔ دوستر یہ کہ وہ غزدہ بدرمیں مثر کیے سنیسی تھے ۔ تیرے یہ کہ بیت رضوان میں بحی فتر کک ہزتھے ۔

حغرت عبدالتُدني ان تينول الراموں كا جواب يہ

دياكه بينك غزوه احديس فراد كاصد دران سع جوام يحرّا للله لعّالىٰ في اس كى معافى كالعلان كرديا - مَكَرَتم في ميرمي معاف ن کیا کاس کان رعیب نگاتے ہو۔ دباغزدہ بدری سرک زبونا توده خود أتخفرت سلى الثرعليه وسلم كي محتم سے ہواا ور اسی ہے آپ نے عثمان غنی کوغانمین بدرمیں شما دکر کے ان کا حصّہ لنگایا ورمبیت دخوان کے وقت وہ حضور ہی کے بیسے ہوئے مكرمتحد بمقتضع اوردسول النّعلى البنّعليدوسلم ننه ان كو اس بعیت میں فرکی کرنے کے لئے خود لینے ایک ہاتھ کوخرت عثمان دخ کا ہاتھ قرار دے کر لیٹے دست مبادک سے بعیت فرائی ۔ اور ظاہرسے کنودعثمان غنی حافرموتے اور ان کا ہاتھ اس مبكَ بوثا تيمى ده نضيلت حاميل ْبوتى كيزكاً تحفود كلى اللّٰد علیدوسلم کا دست مبادک اس سے ہزاروں درج بہترہے " اس واقعه میں غور کرد کڑین الزاموں میں سے ایک الزام کو میمے ان کریہ جواب دیا کہ اب وہ ان کے لئے کوئ عیب سیس جبکہ النداخالی نے اس کومعاف كرديات باقى دوالزامون كاعلط مي اصل مونا بيان فرماديا واس كونفل كرك ابن تمسيكت بن كريب حال تمام صحاب كاسب ان كى طرف جوكوى كنا ومنسوب كياجا اب باتوه كناه بي نبس بوتا بككة صنه ا درنيي بهوتى ہدا وريام يوه الله كامعات كيا بوا كناه بوتاب ز شرج عفيده واسطيره الم ومالك وملك

د ٢) علام سفارين في ابني كتاب الدرة المفيّمي ، بيم اس كي شرح ميس

اس مشلہ پراجھا کلام کیا ہے اس کا ایکسی حقہ بہاں نقل کیا جا آ اہے پہلے متن کآب سے دوشعر سکھے ہیں ۔

واحد رصن الحوص النوص قد پزری بفضله عرصاحری لوتددی -اور پرم نرکر وصحاب کرام میں بننی آنے وللے جھاڑوں میں وخل دسین سے جس میں ان میں سے کمی کی تحقر ہوتی ہو -

اس کے بعد اس کی مترج میں فرایا:

فانهای النخاصم والنزلج والتتاتِل والدفاع الذی جری

بنيهم كان عن اجتماد قدمس ررس الفولين من كل واحد من رؤس الفولين ومقعم د سك كنح دكل فرقدة من البطاكفتين وان كان المصيب

فى دُلك للصواب ونصاهما وهو

على مضوات الله عليه وصن والاه والمسخطئ هُومن نازعـهُ وعادلاً

غيران للمفطى فى الاجتماد اجرا

اس کے کرجنراع وجدال اور دفاع وقدال اور دفاع وقدال صحابہ کے درمیان پیش آیا وہ اس اجتہاد کی بنار برسما جو فریقین کے مروادوں نے کیا ہے، اور فریت کیا ہے، اور وہ حفرت علی اور وہ حفرت علی اور حفار بروہ صفرات ہیں جنوں نے صفرت علی اور حفورت او

جوفرلق خطابرتفاء كمصيبي أيك اجرو أب يليكا، اس عقيده بي مرب ابل جغار وعنادبى اختلات كرتي بن المذامعابركام محييا منابرات كي جميح دوايات بين ان کی سی اس میں تسریرے کرنا واجب ہے جوان حفرات سے گناہوں کے الزام کودور کرنے والی ہمو، المذاحرت علی خا درحضرت عبّاس رمز سملے زمان جھ کمنے کلای ہوئی وہ کسی کے لئے موجب عيب نبين ، نيزاندار مين حفرت على شني جوحفرت الوبكررة کے اتھ پر معیت بنس کی تھی، وہ دوباتو سيس سيكسى اكم وجرس متی ، باتواس سے کہ ان سے متورہ نہیں لیا گیا مقا ، جیسا کہ خوداہوں نے اسی بررنجیدگی کا اظہار فرایا، یا ميراس سے حضرت فاطمة كى دلدارى مقصورتني وليمجهني تقين كأنحفرت

وثواباخلافا لاهل الميفاءفاء غكلماضح حماجوي ببن الصحابة الكوام وحب هله على وحديني عنعم الذنوب والآتآم فمقاولة على مع العباس رضي الله عنعالاِلفضى الى شين / وَلِقَاعِد على رَبْعَن صبالعدّ الصدالِق رَبْ فى يدأ المصوكان المنجد اموين امالعدم مشورتيه كماعتب عليه مبذلك ولما وعومنا مع خاطوسيدة نسكاءالعالم فاطمية البتول حاظنت اندلهما وليسي الاصركماهنالك ثثمران عتياكالع الصديق فاعلاؤى الاشحاد فاعتدت السكلمة ولِلْه الحِد وحصل الموادِ-ور توفقت علىعن الاقتصاص من قتلة عفان غ امالعدم العِلْم بالقاتل وإماخشية تنزايدالفثا

والطغياده وكانت عائشتنى وطلحة والزبيرة ومعاوية نا دضى الله عنهم وصن البعم ما بين مجتمد ومقلد فى جواز معادمية اصبوا لمؤمنين سيدنا الي للحسنين الانزع البطيئ في المناني عليد.

صلى النُّدعليه وسلم كى بيرانث سيحجوعتر تحجے لمنا ولہتے ، وہ ملے بمرخون الحاج ف بلا شبهمام لوگوں کے ملصے حفرت الوكرة كے إنھ برسيستى، ادرالڈ کے نفل سے مسلا ہوں کی بات ایک بوكئئ اورمقصدحاص بوكبا-اسى لمرح حفرت على دخ نفحرت غنمان دا كاقصاص لينے ميں جرثوقعت سے کام لیا وہ پاتواس بنار پر مشاکہ تضنى الوريرس فارل معلوم زبوسكا بالسلط كفنه فسادس اضافه كالملينر متما ، اور حفرت عالَتْ رُمُ ، حفرت طلحه بمحفرت ذبيخ بخرت معاور ا دران کے معبن نے حفرت علی نیکے مقابلس جنك كرن كوجوما ترعجا ا مسیس ا ن پس سے بعض حغرات مجتهدتهے اوربعض ان کی تفلید كريثے واسے۔

ا وراس بات برابل حق كاألفاق

وقداكغق احل الحقان

سے کہ ان جنگوں میں حق بلاشبہ جعنرت على كم ساته مها ) اور وه عقيد و برحت جس بركوئ معسا لحت نهيي ہوستنی ، یہ ہے کہ بیتمام حفرات محابہ عادل ہیں ، اس لیے کہ ان تمام ککوں میں انہوں نے آ ویل ا وراحتہا د سے کام لیا ، اس کے کداہل حق کے نزدیک اگرح حق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حق کک بنیجنے کے لیٹے پوری کومشش مرمٹ کرنے ا دراس س کو اہی نہ کرنے کے بعکسیسے غلطى مبى بوجائد توده ماجورسى ہوتاسیے، گناه کارنہی،

ا ور درحقیقت ان مبگول کاسبب معاملات کا اشتاه سما، به انسباه اتناشدید شماکه صحابهٔ کی اجتهادی آدار منمقت بهوکسین، اور وه بین شمول میں مبٹ گئے، صحابه معالم میں کے ایک جماعت تو وہ تشی جس کے

المصبنى مك الحروب والتنافظ اميرا لموكنين عني فين غير متمك ولايتدافع والحقالذى ليسعنه نؤول انبه حركله مراضوان اللَّهُ بِي عدول، لاينه مصافِّون في تلك المخاصمات مجتمد وي في حانك المقاتلات فانه وإنكان الحقعلى المعتدعيداهل المحق واحدا فالمتغطئ مع بذل الوسع وعدم التقصيرما جودلاها ذور فرسيب تلل الحووب اشتباه القشايبا فلشدة اشتباههاا ختلع اجتهادهموصا دواثلابشته اخسام قسيرطهر لرصعراجها دان الحق فىحذاالطوت وايصخالف باغ مؤجب عليه نصرة الحق وقِبّال البّارغى على دفيها اعتبة، وْ فغعلوا ذلك ولسمكين لمن هذا صفته التاخوعي مساعدة

احتماد نے اسے اس نتیج نک پنجایا کحق فلاں فراتی کے ساتھ ہے اور اس کا مخالف باغی ہے، ابگزااس برابين اجتهاد كي مطابق برحق فريق ى موكرنا اور بائ فرنت سے الا نا واجب سعيضانچ انول نے ايسا. ہی کیا، اورطاہرے کیس منسم حال یہ ہواس سے لئے ہرگزمنا سب نهي مقاكه وه امام عادل وبرحق، کی مدو اور باغیوں مصے جنگ کے فریفے یں کو تا ہی کرسے دوسری قسم اس مے برعکس ہے اوراس پر تھی تمام وہی باتیں صادق آتی ہیں جهبي قسم كعسلة ببال كحكئ بي محابره ک ایک تیمری جاعت وہ تھی جس کیلے کھ فيصله كرنامشكل تفاء اوراس بريه وفزح نهوسكاكفرلقين مي سكس كوترجي دك يجاعت فرليتين سے كناره كش رسى اور ان حفراس*تکی چی پ*رکنارهکٹی ہی واجر یمی

الامام العكادل في قتال البغاة في تمتا وقيسع عكسد سواء بسواءقويم ثالث اشتبهت عليهم القضية فله بيلعوله ترجيم المالين فلغنزلواالغرلتين وكاصطذأ الاعتزال موالواحب فيحقهم الميند المتحيل الأخدام على قتال مسلدحتى ليلعوما يوحبب ذلك وبالجملة فسكلهم معذبير وماجوديون مازورون ولهذأ اتفق ا حل الحق ميمن يعتدب فى الاجام عنى فبول شهارتهم مروايا تهم وتربيت علالمتهراهذا كان علمائزاً يغيوهم من احسل الستثة ومنهم ابن حمل ان فى نعاية المبتدائين بحبرحب كل الصحابة والكف عاجرى ببيهم كنابة و قوأة واقواره اسماء وتسميعا، ويحب ذكرجحا سنيع حوالترضى

اس ليه كه جب مك كوى تشرعي وج واضح نهودكهى مسلمان كيفلات قبآل كالقدام علال نهين بوتا يخلاصه يهب كرنمام محالة معذورا ورماجور ہیں، گناہ گارنہیں ، میں دم ہے کہ ابل حق كيتمام قابل وكرعلماركا اس براجاع ہے کان کی شہادتیں مجی تیول ہیں اوران کی روایات مبی، اوران سب کے لئے عدالت نابت ہے۔ اسی لئے ہمادے ملک کے علمارتے سد اوران کے علاوہ ثمام اہل منت نے سدجن میں ابن حمرانٌ (نهايته المبتدئين) تعبي داخل ى، فرمايا ہے كە:

تمام صحابہ سے محبت دکھنا اور ان کے درمیان جووا تعامت بیش کے ان کو تکھنے، بڑھنے، پڑھانے، سننے ادر منانے سے برم بزکرنا واجب بے ادران کی خوبیوں کا تذکر ، کرنا ، ان سے

عذهم والمعبية لهعروتوك التمامل عليم واعتقادالعذكم وانهم إنها فعلوا مكا فعلواباجماد شائغ لايعيب كمفوا ولإفسقيا بل وربها يتا لوي عليه لاينه اجتيادسَا كَعُ شَمِهْ تَالُ وَقِيلَ: والمصيب عي ومن قاتله فعظاً، معفوعنه وإمثابهى كالخض فىالنظم داى فى نظم العنيدة عن الخيض في مشاجوابت الصعابة) لايث الامام احدكان ينكوعى بى من خاص ويسيلم احاديث الفضائل وقدتبوأ صمنكم اوكفره حروثوال: السكويت عماجری بینیم ۔

دخرج عقائدسفاديي فترسيحى

دضامندی کا اظهادکرنا ، ان سیمبت رکھنا، ا ن پراعتراضاحت کی دوش توجيوطرنا، انهين معندور مجينا، ا وربرلتين ركهنا واجب هے ركم الهون في جركي كياوه البيع جائز اجتهادى بناريركماحق سصنه كغر لازم آتا ہے نفق تابت ہولیے بكه بئاادقات اس برا نهس نواب ہوگا اس لیتے کہ بیان کا جائز اجتہار ىما يىچىكىتى بى يىغى حفرات نے کیاسہے کہ حق حفرت علی دہ سمے سابتهمتا، اورجس نے اندیقال كيااس كى على معات كردى كتى ہے۔ اورالددۃ المفیترکی کنظم مي جومشاجوات كمعالم مي فور وتجث سے نبع کیا گیاہے، وہ اس سنة كرامام احرُّ اسْتخعى برنكر فهاباكرت تعرجواس بجيف ميس الجحنا ہو۔ اور نعنائل صحابہ میں جو

احادیث آئی ہیں۔ انہیں تسلیم فراکر ان لوگوں سے برا دست کا انہا دکرتے تقے جوصحابہ کو گراہ یا کا فریحیتے ہیں ، اور کچھے تھے کہ "فیصح طریقے) شاجراً صحابة میں سکوت اختیاد کرناہے یا

یخقرمجود به سلعت دخلعت، متقدین دخاخرین علمار احت کے عقائد واقوال کان بی تمام سحایہ کرام کے عدل دلقہ ہونے برجی اجاع والفاق سے اور اس برسی کمان کے ودمیان بیش آنے والے مشا جرات بی خوض نہ کیا جائے یا گوت اختیار کریں، یا جران کی شان میں کوئ الیس بات کہتے سے برم زکریں جس سے ان میں سے کری گرفتیں ہوتی ہو۔

## صى المرام عصوم بنديد كمنفورة والدن

اسی کے ساتھ ان سب حغرات کا اس برسمی ا تفاق سے کہ صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم بنیں ان سے خطاتیں اور گنا ہ سرزد ہوسکتے ہیں اور ہوسے ہیں۔ جن پر رسول انڈمسلی انڈعلیہ وسلم نے حدود اور مزایش جادی فرائی ہیں احادث نبویس یہ سب واقعات تا قابل انسکار ہیں۔ مذکورہ سابقہ بیا ناست ہیں اس کی تھوچے موجود ہیں طاحظ ہوروایت کا مگر اس سے با وجود عام افراد است سے صحابہ کراگا کو بھیند وجوہ خاص احتیاز حاصل ہے۔ (۱) اول یہ کہنی کریم صلی اسدعلیہ وسلم کی صبحت کی برکت سے حق تقائے نے ان کوالیدا بنا دیا تھا کہ تراحیت ان کی طبیعت بن گئی تھی خلاف شرع کوئ کام یا گناہ ان سے صا در ہو ناانتہائ شا دونا در تھا۔ ان کے اعمال صالح بنی کر ہیم صلی احد علیہ وسلم اور دین اسلام برا بنی جائیں اور مال واولا دسب کو تربان کرنا اور برکام پرانٹر دنوائی اور اس کے دسول صلی احد علیہ وسلم کی مرضیات کے اتباع کو وظیفہ دنوگی بنانا اور اس کے لئے الیے مجاہدات کرنا حس کی نظر تھیا ہوں مرکبی مرس بنیں بنی بنی مرکبی نا اور اس کے وفیفائل و کما لات سے مقابلی مرکبر میں بنیں بنی ، ان سے شاراعال صالح اور فضائل و کما لات سے مقابلیس عمر مجر میں بنیں بنی مرکبی کنا ہ کا مرز د ہوجا نا اس کو خود ہی کا لعدم کردیتا ہے۔

(۲) دو سے الد لقالی اوراس کے دمول صلی الدعلیہ وسلم کی ممبت د عظمت اوراد فی گئا ہ کے صدور کے وقت ان کاخوت دخشیت اور فوراً آؤ ہرکرنا بلکہ لینے آپ کو مزا جاری کرنے کے لئے بیش کر دنیا اور اس پرامراد کر ناروایات وصدیث میں معروف ومشہور میں ریج کم حدیث آؤ ہرکر لینے سے گناہ مٹادیا جا اکہ اورالیا ہرجا تا ہے کم می گناہ کیاہی نہیں ۔

(۳) قرآنی ادشا د کے مطابق انسان ک حنات ہمی اس کی سیّبات کاخود بخو د کفارہ بہوجاتی ہیں ۔

ان الحنات يذهبن السيّات

(۲) اقامست دین اورلفرت اسلام کے لئے بی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کے ساتھ السے معرک ساتھ السے معرک مرکزناکہ اقوام عالم یں ان کی کنظرنہیں۔

ره، ان حفرات کا رسول الندسلی الندعلیه وسلم اورامست کے درمیان واط اور دالیله موتاکہ باقی احت کو قرآن وحدیث اور دین کی تمام تعلیات البیر حفرات کے ذریع پہونچی ان میں خامی وکو تاہی رہتی تو تیا مت کک دین کی حفاظت اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں اشاعت کا کوئی احمال نہیں تھا۔ اس لئے حق لقائل نے آس حضرت صلی الندعلیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق وعادات ان کے حرکات وسکنات کو دین سے تابع بنا دیا بھا ان سے اول تو گناہ صاور ہی نہ بوتا تھا

ا در اگر مرجر میں میں شاذونا در کسی گذاہ کا صدور تدکیا تو فوراً اس کا کفارہ توبہ واستغفاد ادر دین کے معالم میں بہتے سے زیادہ محنت دشنفست اسھا کرکردینا نمیں معروث ومشہور تھا۔

ده، من مقالی نے ان کو لینے نبی کی صحبت کے لئے منتخب فرایا اور دین کا واسطہ اور دابط بنایا تو ان کو پرخصیصی اعز از بھی عطافر ایک اسی دنیا میں ان سب صفرات کی خیطائ ک سے درگذرا ورمعانی اور اپنی رضار ورصوان کا اعلان

کردیا اوران محسلئے جنت کا دعدہ قرآن میں نازل فرمادیا۔ (۱) نبی کرم صلی انٹرعلیرولٹم نے اقمیت کویدایت فرمائی کہ

(4) نبی کریم صلی الله علیه دسلم نے امت کوبدایت فران کہ ان سبحفرات سے معبت وعظمت علامت ایمان سبے اور ان کی شفیص وقو ہی خطر ہ ایمان۔ اور دسول الله صلی الله علیہ وسلم کردن کا سیار سب

اور دسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی ایذار کا سبب ہے۔ یہ مجدہ ہیں جن کی بنار پر ان کے معصوم ہوئے اور شا ذو نا درگناہ

کے صدود سے با وجود ان سے مقلق است کا یہ عقیدہ فرار پایاکہ ان کی طروز ہی ہے۔ میب دگذاہ کی نسبت نہ کریں ، ان کی تنقیص وقد ہیں کے ثنائبہ سے بھی گریرکریں ان کے درمیان جوباہی اختافات اور مقاتلہ نک کی توبت آئی ان مشاجرات میں اگرچ ایک فریت آئی ان مشاجرات اور علم رامت کے جاج نے ان مشاجرات میں صفرت علی کرم انڈ وجہ کاحت پر ہونا اور ان سے بالمقابل جنگ کرنوالوں کا خطار پر ہونا پوری صراحت ووضاحت کے ساتھ بیان کردیا، لیکن ساتھ ہی تقرآن و ست کی ناموس مذکورہ کی بنار پر اس پر بھی سب کا اجماع والفات ہوا کہ جوفراتی خطا ریسی متماس کی خطار میں اولاً اجتہا دی تھی جوگنا ہ نہیں بلکم اس پر ایک اجر مطنع کا وعدہ حدیث میں عند کور ہے اور اگرفتل و مال اور جگائے مناکوں میں کہی سے واقعی کوئی نخزش اور کناہ ہوا بھی ہے تو وہ اس پر نا حم مناکور میں کہی سے دوائی کوئی نخزش اور کناہ ہوا بھی ہے تو وہ اس پر نا حم و تا کب ہوئے کے حیالہ اگرخفرات سے ایسے کلیات منقول ہیں (ان کا آگے ذکر کیاجائے دکر کیاجائے کا

خصوصًا جبکہ قرآن کریم سنے ان کی مدح و ننا را دران سے انٹر لغائل کے راضی ہونے کا بھی اعلان فرما دیا جوعفو ودرگذر سے سی زیا دہ اونجا مقام ہے ملاحظہ ہول روایات منکورہ ہیں: اللہ اللہ اللہ ملاحظہ ہول روایات منکورہ ہیں: اللہ اللہ منا

جن حزات کے الفاقی گنا ہوں اور خطائد کو کمی حق تفالی معافف کر میا تو اسب کی کو کیا حق سے ۔ کمان گنا ہوں اور خطائ کا تذکرہ کر کے اپنانامہ اعلیٰ سیاہ کرسے اور اس مقد سس گردہ برامت کے اعتقاد واعتمادیں خلل فرال کر دبن کی بنیا دوں پر طرب لگائے اس لئے سلف صالحین نے عموہ ان محاطات میں کھت لسان اور سکوت کو ایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا ۔ باہمی حد ب کے درمیان بر فریق کے حفرات کی طرف جو باتیں تھا بل اعتراض مشوب

ک کیس میں ران سے بارے میں وہ طرقیر اختیاد کیا جوعقیدہ واسطیسے حوالہ سے اور نقل کیا گیاہے کہ

ان قابل عراض باتول کا بینز حصة توکذب دافرار سے جوروافض وخواری اور منافقین کی روائیوں سے اریخ میں درج ہوگیا ہے اور جو کچھی کے سی ہے تو دہ جی گنا واس لئے نہیں کہ اس کو انہوں نے لمینے اجتہاد سے جائز بلکہ دین کے لئے خردری مجھکر اختیار کیا ، اگر جو وہ اجتہا دان کا غلطہی ہو تو کہ کہ دین کے لئے خردری مجھکر اختیار کیا ، اگر جو وہ اجتہا دان کا غلطہی ہو تو کہ کرئی اور اگر کہی فاص معالمے میں میسمی تسلیم کرلیا جائے کہ خطار اجتہا دی ہی نہیں ، واقعی گنا وکی بات ہے ۔ تو ظاہران حفرات کے خوف خواد خواد فرا ون کرآخرت سے سے ہم انہوں نے اس سے تو بہ کرئی خوا و اس کا اعلان خوا ہوا ہو اور بالغرض میر سی می نہ ہو تو ان کے حسنات نہوا ہو ۔ اور لوگوں کے علم میں نہوا ور بالغرض میر سی می نہ ہو تو ان کے حسنات دردین کی خدمات آئی عظیم ہیں کہ ان کی دج سے معانی ہو جا نا قیب میں بیوسے معانی ہو جا نا قیب میں بیوسے بیوسے سے بیوسے سے بیوسین ہے۔

البته لبض حفرات نے روافض وخوارج اور منا نعین کی شائع کرڈ دوایات سے عوام بس بھیلنے والی غلط فہمی دورکر نے کے لئے شاجرات صحابہ میں کلام کیا ہے۔ جواپنی جگر صحیح ہے کم بھر بھی وہ ایک مزلتہ الاندام ہے، حس سے صحیح سالم نسل ہم نا آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے جمہور ا مت ادر اتقیام سلف نے اس کو بسند نہیں فرمایا۔

سلعن صالحين اورعلائے امت كے ارشا دات كا خلاصه

د ، حضرت عبدالله بن مسعود نے بلااشٹنا رسیے صحابہ کرام کے حق میں

و ماك ول عادات واخلاق بي سب سے بهتر ، المنزلة الى كمنتخب

بعد عدين - الله في قدر كم ناحل المين

(۱) معفرت عبدالنشرين عموض من جب مغرت فنمان عن الزام الكاسم مقرت فنمان عن الزام الكاسم معفرت الزام الكاسم معموض من المستحرص مقدرات الزام الكاسف والول كوملزم مقهرا يا - الزام الكاسف والول كوملزم مقهرا يا - (دوايت عالم ابن تيمير لعدم يميع)

(٣) أنفل التابعين معزت عرب عبدالعزيزة في بلااستناء سعاب

كرام الله كامتول فرا يكم صحاب كرام ، امت كے سابقين اور ان كے مقدار

اين ا ود مراطِمتيم برس د الددائد د كماب النت روايت ا

د»، حضرت من لهرى سے مال معاب سے متعلق دريانت كيا كيا آدفرمايا كه الله عامله اليا سے كادسول الله صلى الله عليه ولم كے صحاب اس بين ها مِر

د " ير على علم الله عاب ، وه حالات دمعالمات كي محمح حقيعت

وانت مقع اليم نس وانت اس العص جر مرده متن الركة بم نے

ان کا اتباع کیا ادرجس پیمزس ان کا اخلات ہوا اس میں ہم نے توقعت اور سکوت کیا (دوایت ۱۸ از قرنبی)

(ه) محفرت محكسبي في فراياكهم بهى وبى بات كيت بي جوحفرت حن في فرائى كمان حفرات محاربة علم ركف فرائى كمان معالم سعن وه بم سع زياده علم ركف والمستقد و اس لنته بهادا مسلك يرسب كرس معامل بي ان كا اتفاق بولوم

حفرت الم ث بي النه مناجرات صحار مين كفتكوكرف كي على فرايا: كيروه خون بس حن سع المرتعالي تي مارس إستول كويك ركعله-ركيل كهم اس وتست موجود نرته على اس ليزيمين جائب كما بي زبانون كو محاس خون سے آلدہ ذکری زیسی کسی محالی برحرت کری ذکری اور كئ الزام ز لكائي بلكسكوت اختيادكري، دروابت ه ا خرج مواقعت ) دے امام مالک کے سُامنے جب ایک شخص نے لعفی صحاب کرام کی تعقیم ک قرآب نے قرآن کی آیت والدین معلد سے لیعنط بھم الکفار کے الدیت فرمانی اور کہاکہ جس شخص سے دل میں کسی صحابی کی طرت سے غیظ ہووہ اس آيت كى زدين ہے - ذكره الخطيب الوبكر، اور حضرت امام مالك كان لوگوں کے بارے میں فرایا جو صحابہ کرام کی تنفتیص کرتے ہیں کہ یہ دہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصدرسول الرصلي الرعليہ وسلم كى تنقيص ہے مكراس ك جرارت نه بوى توآب كے صحابى برائى كرنے لكے تاكم لوك سجے لس كم معاذ النَّدخود دسول النُّدصلي النُّرعليه وسلم برُسے آ دمی تھے ، اگروہ اچھے ہوئے توان کے صحابہ مبی صالحین ، دوتے ( الصادم المسلول ابن تیمیہ ) (۸) ام احرب حنبل نے فرایا : کی مسلان کے لئے جائز نہیں کہ محلہ کرام کی برائی کا تذکرہ کرے یا ان برکری حبب اور نقص کاطعین کرے ، اور اگر کوئی آیک حرکت کرے تو اسے سزاویا واجب ہے اور فرما یا کہ تم جس تخص کوکری صحابی کا برائی کے ستا تھ ذکر کرتے ویجو آواس کے اسلام وایمان کومتیم ومشکوک سمجھو (دوایت) اور ابراہیم بن میں روکتے ہیں کریں نے حضرت عمرین بحبرالویز وہ کوکمی نہیں ویجا کہ کہی کو خود ما را ہو مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ رہ برسب وشم کی اس کو انہوں نے خود کو الے سکوائی کر دواہ اللا انگلائی ) ذکرہ ابن تیمید فی الفادم المسلول)

(۹) امام الوذرع عراقی و ، استاز میلم الم نفرمایا که تم جشخص کو کسی کا تا الله کی تنقیص کرتے دیجھو تو میجھے لوکہ وہ زندلتی سے حوقرآن دسنت سے است کا اعمال زائل کرنا چاہتا ہے اس کو زندلتی اود کراہ کہنا ہی حق وسیمے سبے سے در روایت منے )

برتوجدا سلاف امت كفي ارثادات بي اس كعلاده مركورالعدر روايات دعبارات بي اس كوامت كا اجاعى عقيده فبلايا محب سے انخوان كى ملان كے لئے مائز شہر،

مناجرات محاب کے معاملہ میں معابر و تابعین اور ائم مجنبدین کاعقیدہ اور فیصل کا مخاوات میں مخاجرات محابر کے معاملہ میں معابر و تابعین اور ائم مجنبدین کاعقیدہ اور فیصل کا کرنے اور اس وج سے کہم مان پورے حالات سے واقع نہیں جنبیں جغرات محابر گذرہ ہیں مال معاملہ میں ان کی مرح و نااور رضوان خدوندی بشارت اس کو مقتفی ہے کم مالات کے دور محال نال کے مقبول بند سے محبی اور ان سے کوئی گنزش می ہوگ ہے تو اسکومعاف قراد دیکرائے

## متنثرفین اور ملحدین کے اعتراضات کاجوائی

اس زمانے میں جن اہل قلم نے مصر اور مندد باکشان میں مشاجرات صحابہ سے مسّلہ کو ابنی کی مشاجرات صحابہ سے مسّلہ کو ابنی کا موضوع بنایا ، اور اس برکتا ہیں بیمی ہیں ان کے بینی نظر دراصل آج کل سے سنتر قین اور کھرین سا و فاج اور جراب دہی سبے جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت سمجھ کراختیا دکیا ہے۔

-اہنوں نے موقع کوغنیمت ہمچہ کراسلام پراس دخ سے حکم شرقع کیا کہ

عوام میں صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں سبیلائ جائیں جی صحابہ کرام کا اعتماد واعتقاد جومسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ نررسے اور حب اس مقدس کروہ ہے اعمادا عظاکیا تو پیم مربے دین کے لئے داشہ وار ہوگیا، م تقدیکے لئے ا ہوں فے سالوں ہی کی کتب تواریخ پردلیرج ا در تحقیق سے ام سے کام نروع کیا - ا در کتب تواریخ جربح وسقيم برطرح كى روايات برشمل مين ادرحبن بي روافيض وخوارج كى روآسين تمعی مٹ مل ہیں ان میں سے حین حین کروہ حرکایات دروایات منظرعام ہر لا مرحجن سے اس مقدس گروہ کی حیثیت اقدار لیندلیدروں سے زائد مجھ نہیں رہتی اوران يهى ان كى زندكى كوايك كمناؤنى تصويرس بين كرف الحكار بهارا وتعليافة طبقه جوابيغ ككركى جيزول سع بعفرا وراسلام سح مردرى عقائدوا حكام نا واقعت کر دیا گیاہے وہ متنزقین کی کتابیں شوق سے پڑھتاہے ، اور تیمتی سے ان کی بجنوں کوہی ایک علم بھی پڑھتا ہے وہ متشرقین اور محدین کے اس دام یں آنے <u>لگ</u>ے۔

یہ دیجھکرمسلمانوں میں سے کچھ اہل قلم نے ان کے دفاع کے لئے کام تروج کیا - اوریہ بلامنشبہ اسلام کی ایک خودمت بھی جو دمانہ قدیم سے علم کلام اور شکلمین راسلام کرتے آئے ہیں -

نیکن اس کام کا جدطرتم اختیار کیا د، احولاً غلط بھا جس کا بنجہ برنسکا کہ دہ خددان کے دام میں آگئے۔ اور صحابہ کرام کے تقدس اور پاکبانی کو جوئے ادراس مقدس گروہ کو بدنام کرنے کا جو کام متنزتین اور کھدین نہیں کرسکے تھے کہ حقیقت سنناس مسلمان برحال ان کو دشمن اسلام جان کران براعتاد نہ کرتے تھے،

وه كام ال مصنفين كى كتابول شے إدا كرديا۔

دم یہ سے کرکئی می شخصیت کومجر دے کرتے اوراس برکوی الزام نابت کرنے کے لتے اسلام نے چرح واتعدیل سے خاص اصول مقروفرا سے ہیں جو عقلی معی ہیں اور طرعی مبی - حب مک الزا اس کو جرح ولقدیل سے اس کانسے ي ندتولا جائد اس وقت ككرى مى شخصيت بركوى الزام ما تدكرنا اسلام يس برم اورطلم ہے- بہاں تك كم جرشخصيتي طلم وجررس معروف بي ان برسمی کوئ فاص الزام بغیر شوت و خقیق کے انگادینے کواسلام میں جمام ترادد پاکیاسے لعض اکا برامت کے سامنے می نے مجابع بن **پوسعت ت**قتی بر حب کاظلم دجور دنیا میں معروف ومتوانر سبے کوئی تہمت اسکاتی تو اس بزرگ نے فرایا کہ نمہا دسے پاس اس کا ثبوت فھری موج دسسے کہ تجاج بن اوسعت نے یہ کام کیاہے ۔ تبوت کوئی تھا نہیں۔ نقل کرنے والے نے بچاج کے بدنام اور معرومت بالقسق ہوسنے کی وج سے اس کی مزورت بھی نہیں بھی کم امسس کا ٹبوت ہتا کرے۔

اور حب اسلام کا یہ معاملہ عام افراد انسان بیاں نک کہ کفار ونجار سے ساختی ہے جہ اندازہ سکا تنے کہ جس گروہ یا جس فرد نے اللہ ورسول پرایان لانے کے بعد اپنا سب مجھان کی مرضی کے لئے قربان کیا ہوا ور لینے ایک ایک سائس میں اللہ لتحالی اور اس کے دسول کے احکام کی تعمیل کو ذکھیند زندگی بنایا ہو حن سے مقام اخلاق اور عدل وانفائ کی ایک متاب مقام اخلاق اور عدل وانفائ کی ایک گاراکرسکا

سیے کہ ان کی مقدس ہتیوں کو بدنام کرنے اوران برالزا مات انگلنے کا لگا کو تھی جھٹی دسے دسے کہ کسی ہی غلط سلط روایت وحکا بت سے بلآ نتیر ویحقیق ان کومجروج قرار دسے دیا جائے۔

متشرقین اور لمحدی توشمن اسلام بین براگرجان بوج کرسی اسلام که اس مادلاند اور حکیمانداصول عدل وانسکافت کوننظر انداز کری توان سے سیحد مشبع کربین ۔

می افوس ان حصرات برسیدهان کی مدا نعت سے لئے اس خویس میدان میں ا ترسے شعے ، انہوں نے بھی اس اسلامی ا صول کو نعراندا نہ کر کے حفرات صحابہ خست کے بار سے بیں دہی طریقہ کار اختیار کر لیاجس کو مترقین نے ابنی سوچی تم جمی تدبیر سے اسلام اور اسلات اسلام کے خلاف اختیار کیا مقا کہ صرف تاریخ کی ہے سندا در خلط ملط دوایات کو موضوع تحقیق اور ادر مدار کار بناکر انہیں دوایات و حکایات کی بنیاد برحضرات صحابی تخییق اور مرائز امات عائد کرد ہے .

جبه يحضرات وه بين كران كى زندگى اور ان كاموال كابيت براحصه رمول المنصلی الندعلیه ویلم کی ا حادیث مقدسه کا بوزرسے ، ا ورعلم حدیث ہیں بڑی احتياط وتنقيد كم ساته مدون موجهاسه اس طرح ببت براحض فحد قرآن تريم من مذكور ب كيونكربت سي آيات قرآن كانزول خاص خاص محابر كرام وا تعات مين مواب مجور آن مين جو حكم آيا أكرم وه سب مسلما أول ك لتعام قراريا باسكريه صحابى توخصوميت سعاس كم معدان تتع اس طرح غور کیا جائے تو انہیں آبات کے من میں محابر کرام کے بہت سے حالات ومعاطات آجات بي حن مغرات كي دندگي كيم محضع أوران كے حالات مومولهم كرنے كے لينے قرآن كريم كى محكم آيات اور احاديث رمول اندمل لند عليه والممس انتهاني احتياط وتنفير وتحقيق كركا تدممدون كى بوى روايات موجود ہوں ۔ اور ان کے بالمقابل فن تاریخ کی حکا یات ہوں جن محم تعلق أثممة تاريخ كاا تفاق بيركما ن حكا بات وروايات ميں منصمت مند كا اہمّام ہے، ندرادلوں برجرح وتعدیل کا محدثان رستورہ ، بلکه ایک مور خ کادمات دادانه کام بی ا تناہے کرسی واقعہ کے متعلق متنی حس طرح کی روایات اسس کر پہرنجی ہیں وہ سب کوجمع کردھے ۔خوا ہ وہ اس کے مسلک دمذم ب سے طلات می کیوں نہوں۔ یہ تاریخ ی صبحے وقعیم دواکنیں اگراحا دیث درول اللہ النصلى الله عليه ولم كى مستند ومعبر روايات كے خلات كرى شخصيت كے بادسے میں کوئ تا تمد دیں اور ان پر کچھے الزا مات عائد کریں تویہ کھاں کا انسان ہے کہ ان مجروح سبے مند تاریخی روایات کوثراکن وحدمیث کی مثبہا دتوں ہم

## برترجيح وسعكوان حفرات كوملزم قرار ديديا جاسق

برص المسلم المس

ت الموعقل والمساحث آج بمی کسی جزکانام ہے تو ایک کام کردیکھیے کمت الا صحاب اوران کی باہمی حبگوں میں جومفرات بیش بیش بہی حفرت علی کرم انڈ وجہ حضرت معادر دخی انڈعٹ کہ طلحہ وزبر حضرت عمرو بن عاص وغیرہ ۔

ان حفرات کے حالات ادر ایک دوسے کے خلاف مقالات کچے حدیث کی کی اوں میں بھی دوایت حدیث کے اصول پر پر کھ کرجی شدہ موجود ہیں اور انہیں حفرات کے مجھ حالات ومقالات ارکی دوایات یں آئے ہیں۔ ان دونوں متم کی دوایات کو الگ الگ بڑھ کر لینے دلوں اور داخوں کا جائز و لیں کا علم مدیث میں آئی ہوئی دوایات انہیں معاملات کے متعلی کیا تا ٹردیتی ھیں ج اور تاریخی

دوایات ان کے بالمقابل میا ما شخصور تی من دراسالفابل کر کے دیکھیں آدکوی شك مني رب كاكم صديث س يح شده روايات عد اكركسي صحابى كى كوى رادى بالغيش معام بوقب تراس كأعجدى تاغ يركزنس موتاكه ان كالمحب مجروت العابل اعباد جومات كان المي والات كدان كويره كراك المتناق وعلول فرق كويكم الكر أيك فراق كوغلط كار ، اقتلال كار واقتدادي كالمتحصير والافرال فرالن كالمستفرين كالمتعدي يرضاكم المالك تعصفوں میں اختار واخلات پیداکریں۔ معالیکام سے سیکھوہ بنین کیلی بى ومجردى فيم محتر بنادير البنور في الرقران وسنت كي تصوص والي سعة بحيس بندكر سے عرف الريخي دوايات كى بنار پر حفرات محاليہ كے بارے من مح ومصلے کے آوری معیدمیں معا۔ افسوس ان مسلم اہل قلم پر سی مجول نے اس میدان میں قدم رکھنے کے ما تھوا سلام کے عادلانہ احدول تنفقیدا وسطیمانہ جرى وتعدي ك اصول كونظرانداز كرك النيس اركى روايات كومدا وكارناليا. تراك وحريث كى نصوص مركة قطعيسف عن بزركون كى تعديل مايت وزن دادالهالا میں فرمای اور دین کے معاملے یں ان کے معتمد ومعتمر ہونے کی گواہی دی من سے بارسے میں قرآن وسنت ہی گھوص نے بہمی تابت کردیا کان سے کوئ کتا ، یا نغزش ہوئ میں تو ده اس برتائم بہیں دے وہ الله تعالیٰ کے نزدیکے معفور ومرحوم ا درمقبول ہیں اس سے بعد تاریخی روایات سے ان كوجمة والزام كا نَتَام بنا نا اسلام كه توخلات بيه بى عقل والمشات کے بھی خلات ہے۔

امت کے اسلان واخلان صحائی و تابعین اور لجد کے علم احمت کا جواجاع او برلقل کیا گیا سبے کمٹ جانت صحاب اور باہم ایک دور کو کے سے خلاف بیش آنے والے واقعات میں سکوت اور کھن اسان ہی سٹوانٹا سے حالات بیش معالمے میں جوروایات وحیایات منقول علی آئی ہیں ان کا مذکرہ معلی مناسب نہیں۔

یکوی اندهی عقیدت مندی یا تحقیق سے داہ فراد مہیں بلکم محید جا سختی کا عادلانہ اور مقاط نیعد ہے۔

مبسیاکہ اوپربیان ہوچکا ہے کاقرآن دسنت کی تصوص قبطعیہ کی دو سے بروہ مقدس گروہ ہے جس كواللد تعالى في لين دسول اورامت كے درميان واسطه بناني كتے لئے منتخب فرما يا ور دسول الٹرصلی الڈولم چکم ك صعبت كيميار انرنے ان كے اعتقادات اعال اخلاق ومادات ميں وہ النقلاب عظیم بریا کیا کہ ا دج وغیر معصوم ہونے کے ان کا قدم شریعیت اسلام سے خلات نا استا استا اسول المنصلي الدعليه ولم اوردين اسلام كي لعرت میں ان کی خدمات جرت انگیزہیں حبکو دشمنان اسلام نے بھی جرت کبساتھ مرابا بي ان كى طرت جو قابل اعتراض معبض اعمال منسوب من ان كاببت براحصه توه هب جوسرا مرحجوت وافزار بمعائى تحركب كي سازش ادر ر وا فیض وخوارج کی گھرمی ہوئی خرا فات ہیں ادر تحجیر وہ ہیں جو لبظ ا ھر خلات ترع میں گرحقیقت خلات شرع نہیں بلک مت رع یول کرنے کی ایک خاص صورت ہے حس کو اہوں نے اپنے اجتہا دنرعی سے جویز

اوردین کے لئے ضروری مجھا اگراس میں ان سے خطار تھی ہوئی ہوتو دہ كناه نهي بكه اس يران كوحب تصريح مديث ايك اجمعي طعكا-ادراگرکوی ایساکام سجی کھی کسی سے سرزد مواہے جو خطالر تہادی نهي بكر حقيقة كنا وسيعة واولا الساكام النكى بورى اسلامى دندكى مين آنا تنا ذونا در سے كدان سے لا تھوں حنات اوراسلام كى اسم ضرمات كے مفابله می فابل ذکر مبی منہیں میمران کے خونسے خدا اور علم ولبھیرت کے يش نظرية ظاهر به وه اس برقائم نبي تبي بكم تاب موسا وريمي مة بوتو شأذونا درخطافتكناه ان كاعظيم الشان اسلامي خدمات اورلكون حناست کی وجہ سے معیامت ہوگیا حس کی معانی کا اعلان حق تعالیٰ کی دخیار ورصنوان کے عنوان سے قرآن کریم میں کردیا گیا ہے ۔ ان حالات میں کیا عقل اورعدل والصاف كاير تفاضا بهس كرتاريني روايات كومنافقين ومخالفنين كى روايات اور حموثى حكايات سے فالى سى تسلىم كرليا جائے تو برروا بات بمقابله روا بات مديث اورآيات قرآن كي مجرد الاجب

عین جنگ کے وقت بھی صحت بر حرام کی رعابت مدود

حباعة صحابه كرام وه مقدس او دخدا ترس كروه

ہے جواسے جائز اعمال بکہ طاعات وعبادات پریمی اسٹریغالی سے ڈر تا اورخالفت رہتا سے کہ حبب اپنی کسی اجتہادی خطار پر تنت ہوجا تا ہے تو ندا مت کے ساتھ اس کا اعتراف اور اس برا سعفاد کرناان کاعمول ہے مقاجرات صحابہ میں جو حفرات یا جاع است حق برتھے اور مقی مابین تع بر سے ابنوں نے دو سرول برتو اراضائی اور نستے سمی یائی وہ بھی مابین تع بر مرور ہوئے نہ مفوج حفرات کے مغلوب ہونے برکوئ کلر فخران کی دالوں سے نکلا ۔ بیکہ مقابل فراتی کومیں المند والانیک نیت میر خطار اجتہادی میں مثلا سیجھ کر ان کے مثل اور نقصان براضوس و ندا حست کا المارکیا۔ محابہ کرام کی مبت برسی جاعت جو فراتین سے الگ غیرجا نداری ان برکس کے ساتھ بہت برسی جاعت جو فراتین سے الگ غیرجا نداری ان برکس کے ساتھ مذرح برویل مدرح برویل مدرح برویل مدرح برویل مدرح برویل مدرح برویل مدروی کے ایک بین ۔

دا معزت عثمان عنی رضی النوبر حرائط است لیگا شے تکے تھے ان مسی جس چیزی مغلامت فترے ہو ٹا الن کو ٹا بت ہو گیا اس سے تقدیم کا اعلان کھے طور برفرما یا ( تمریع عقید ، داسطیر)

(۲) اسی طرح حفرمت عائش معدلیقرضی انتع عنبا نے لیے لیم وسمے سفر میں جبال جنگ جبل کا واقعہ پیش آیا نواحت کا المہاد فرایا ۔ ادرجب و و و اس واقعہ کویا دکرتی تقییں تو اثمار وقی تقیس کران کا ووید تر ہوجا تا شھا۔ (شرح عقید و واسطیہ)

(۳)حفرت طلحه گلینے اس تصور پر ندامت کا اظهار فرما تے تھے کہ ان سے حفرت عثمان کی مدد کرتے ہیں۔ کوتا ہی ہوئ دا لیضًا )

(۲) حفرت ذہیرہ نے لین اس سفر مرِندامت کا اَلْها دکیاجس میں جنگ جل کا حادثہ پیش آیا را لفیاً) رہ) حفرت علی کم اللہ وجہ نے (اس قبال بین حق برہونے سے باہ جود) بہت سے بیش آئے و کملے واقعات پر ندامت کا المہار فرایا دائیں المحدیث آئے و کملے واقعات پر ندامت کا المہار فرایا دائیں المحدیث تحق معنوں کے موقع برآب نے ایک شخص کو مناکہ وہ مخالف لئے والوں کے حق بین غلو آمیز باتیں کہ دباسے ، آپٹنے نے فرایا :

مخالف لٹے والوں کے حق بین غلو آمیز باتیں کہ دباسے ، آپٹنے نے فرایا :

ان کے بارسے میں مجلل کے سوانچے دبہو ، ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ بہم نے ان کے خلاف بغاوت کی سے اور ہم یہ جھتے ہیں کرا ہوں نے ہما ہے خلاف بغاوت کی سے اور ہم یہ جھتے ہیں کرا ہوں نے ہما ہے خلاف بغاوت کی ہے اس لئے ہم ان سے قبال کردہے ہیں ۔

(منہاج السنة طلّ جر)

نیزاکیپ مرتبر حفرت علی سے پوچھاگیا کہ جنگ یجل اور حبگ صفین ہیں قبل ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حفرت علی رہ نے دونوں فرلقور کیطرت اشادہ کرتے ہوئے فرمایا :

ان میں سے جوشخص ہی صفائی قلب کے ساتھ مرا، ہوگا، وہ حبّت میں جا سے گا لاِليوتن احدُّمن هوِّع وقلبدُنقَ إلَّادِ حنل الجنسة -

د مقدمه ابن خلردن ص ه معمل ؟

اور حبگ صغین سے دوران راتوں میں برفر مایا کرتے تھے کہ اجھامقام وہ تھا جو عبدان مراف اور سعد بن مالک نے اختیار کیا کہ اس جنگ سے لیکدہ د ہے کیونکہ یہ کام اگرا نہوں نے میرے کیا ، تب توان کے اجرعظیم میں کیا شہہے ؟ ا دراگراس جنگ سے ملیے دہ رمبا کوئ گناہ میں تھا تو اس کا معاملہ بہت ہلکا ہے اور حفرت حسن كومخاطب كرك فرا لي كرق تصا-

بإحسن ياحسن صاطن الوك ان الامريبلغ الى هذا ورّد الوك لومات

قبل طذا بعشرين سنة،

ولعيني ليدحسن إلمد عن إتيرك إب كويه كالكبي مرتهاكم معالميهال يك بنج عائے كا، تيرے باب كى تمنايہ ہے كہ كاش وہ اس واتعہ سے بسينل مال يبلي نوت بركيا مونا)

ا ورجنگ صفین سے والبی کے بعد لوگوں سے فرماتے تھے:- کوالمرت معادین کومی برا شمجھوکیو کہ ووجس دفت نہوں کے آدتم سروں کو گردنوں سے اُرتے ہوئے دیکھو کے ، (شرع عقیدہ واسطیہ منظم ، صفح)

معحطرانی كبيرس طلح بن معرت سے روايت ہے كم جب واتعد حمل ميں حفرت طلح بن عبیدا لنّدرض حفرت علی کرم النّدوج.، کے تشکر کے ہتھول شہید ہولگتے، حفرت می رف لینے گھوڑے سے اترے ادران کو اسھالیا اوران سے چهرے سے غبارصات کرنے بیچے ا در روپڑے اور کہنے بیچے کہ کاش میں امس واقعه سعيس سال يبلي مركما بوتا ( ازجع الغوائد مسال جها)

سنن جہتی میں ان کی سسندے ساتھ دوایت ہے کہ جنگ حجل یے عفرت على كرم الندوج، ك مقالج يرقماً لكرنى والحضرات كم بارسي حفرت عى رن سے سوال كيا گيا كركيا يہ لاگ مشرك بي ۽ حفزت على مفر نے فرا ياكر شرك سے مجاک کر ہی تو وہ اسلام میں آئے ہیں ، مچر او جھا گیا کہ کیا وہ منافق ہیں ؟

توفرايا :۔

إن المنافقين لايذكرون الله الاقليلا:-

بینی شافقین توالد کو بہت کم یا دکرتے ہیں ۔ ( اورید لوگ تو بکڑت اللہ کو یا دکرنے والے ہیں)

مچر پہ جھا گیاکہ مچریہ کیا ہیں ؟ توفر ما یا ہمارے سمعاتی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغادت کی ہے۔

(سنن بيهني لميع وائرة المعادث دكن صديم اج م)

ا دراسی سنن بیه بی معفرت دلبی بن نواش کی دوایت بے کر حفرت علی کرم دید و حد نے ذیا یا ؛

الندوج بيض فرايا :

مجھے امیدہ کہ قیاست کے دوزس اور طلحہ وزبر رصی الدعنہا ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارسیس اللہ لقائل نے یہ فرایا ہے:

روزس اللہ لقائل نے یہ فرایا ہے:

کر دجنت میں) ان کے دلوں کی باہمی کرورت یں آعال دیں گے،

انی لاُرچِوا اُن اکون ور طلعته وزیبرصین قال اللّٰهعزوِّل د ونزعنامکافی صد ورهم من غنّ) (سنن ببهتی صریکا ج س)

 يس بون گار البدايته والنهايته ص ١٢٩ ج ٤ رص ٢٥٩ ج ٤)

(،) جب حفرت معاوية كم باس حفرت على فكي شهادت كي فراي ال وہ دونے لیکے ، اہلیم نے پوچھاکہ آپ (ندکی میں ان سے لڑتے دہے ، اب دفتے

حضرت معاوية نے فرايا بتم نبس جانتي كه ان كى دفات سے كيا فقہ اوركيساعلم دنياست رخصت وكيا " ز البدايته والنهايترص ١٢٩جم)

(۸) ایک مرتبه معیزت معاویهٔ نے خرار صدائی سے کہا کہ «میرے ملمنے على من كے اوصات بيان كرو \* اس برانهوں نے غیر معولی الفاظ بیں حفرت علیٰ

كى نعرىينكى، حفرت معادية كفرايا:

النَّدالِ الحن دعليُ بررح كرب، خداكي تسم وه ليس بي تصف « (الما تنبيًّا متحت الامكاب ص ٣٠ - ٢٢ ج ٣)

رہ تیصرروم نے مسلمانوں کی باہی خانہ حبی سے فائدہ اسٹاکران برحم مور ہونے کا ارادہ کیا حفرت معاوین کواس کی اطلاع ہوی تواہوں نے تیمرکے نام ایک خطیمی سکھا:-

اكرىم نے اپنا اداد ، بوراكرنے كى شعان لى توسى تسم كھا تا ہوں كريس است ساتھی (حفرت علی) سے مسلح کر لوں گا۔ پھرتمہادسے خلاف ان کا جولشکر دوانہ ہوگااس کے ہراول دستے میں شائل ہوكرقسطنطنيكو حلا ہواكوئلم بنا دوں كا -

ا ورئمبارى مكوست كوكا بومولى كاطرح اكها لديجينيكون كارتاج العروس ص٥٠٠

ج ٤ ماده " اصطفلين")

دون متعدد موزه بن نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین و فیرہ سے موقع پرون کے تعت فریقین میں جنگ ہوتی ہوں کے تعت فریق میں جنگ ہوتی ایک انسی ہے کہ فریق میں جنگ ہوتی ایک انسی ہے کہ انسی ہے کہ خوات میں حقہ لیا کرتے تھے۔ وا لبوایتہ والنہا بتہ میں مارجہ منارب ان سے مقتولین کی جمبر فرخصین میں حقہ لیا کرتے تھے۔ وا لبوایتہ والنہا بتہ میں بنارب خلاصہ یہ ہے کہ جننے حفرات می ہوا ہوا ہا ہی تقال میں وجرہ شرعم کی بنارب بنی بیش بیش تھے اور ہراکی لین آپ کوحی پر مجمور مقاب اسے لوٹے پر مجبور تھا۔ انہوں نے مین تقال کے وقت سمی مدد و شرعیے سے سجا وزنہیں کیا اور فستہ فرد ہونے کے بعد ایک دوسے کے ایک کورش برل گئی اور جرح کھ فقصال ن ودرسے مرتبی انہوں کے ایک کورش برل گئی اور جرح کھ فقصال ن ودرسے مرتبی اس بر ندا مدت واضوس کا افہار کیا۔

اسلال المران کے افلاص اللہ کا ورائی کرتا ہیوں پرنا دم والب ہونے کا مال معلوم مقال سے الموں سے الموں کرتا ہیوں پرنا دم والب ہونے کا مال معلوم مقال سے بہتے ہی یہ سب مجھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راضی ہونے کا اوران کے ابدی جنت کا اعلان قرآن میں نازل فرمادیا تھا - جودر حقیقت ہوئے اوران کے الران میں سے کہی سے کوئی واقعی گناہ مرزد کھی ہوا ہے تو وہ اس پرقائم نہیں دہے تائب ہوگئے اوران کے نام اعال سے اس کو مورک اللہ کو وہ اس پرقائم نہیں دہے تائب ہوگئے اوران کے نام اعال سے اس کو مورک اللہ کی فورت کا نام اعال سے اس کو مورک اللہ کو مورک اللہ کی فورت کا نام اعال سے اس کو مورک اللہ کی خورت کا نام اینے والے بعض حفرات ن سب جی روں سے آنکھیں بند کر سے مشتر قین و ملحدین سے طراقے پر بل بڑے - ان خوات ن سب کی شخصیات و ذاہت پرتاد کے کی علی طریق اور خلط و ملط دوایا ت سے الزامات می الزامات سے الزامات سے الزامات کی شخصیات و ذاہت پرتاد کے کی خدرات کا روائل کے دی کو خدالت کی کی کے دی کو خدالت کی کی معان کردیا ۔ الاول کے ان کو معا دن کائیں گیا۔

جن سے انٹرلغائی اور اس سے دمول صلی انٹرعلیہ وسلم نے دامپی ہونے کا اعلان کردیا یہ ان سے دامپی نہیں ہوشے -

ا درجب ان سے کہا گیا توجوا سب پس پرکافی سمھے نیاکہ ہم نے تو ایسے ٹیقہ اورمسندعلارا درمحدثين ككتب تاريخ سي لقل كياسي جن كے ثقر ا ورمع تر علیہ ہونے ہیں ممسی کو کلام نہیں اور یہ نہ سوجا کہ ان حفرات نے فن تا دیخ کو فن حدیث سے الگ کیوں کیا ان کا کلام نن حدیث میں جس معیا زشفت پد و وتختیق پر موتاسیے نن تادیخ میں وہ معیار پہیں ہوتا اس ہیں نہ سند محمل مجرفے ك عزودت يمجى جاتى بيدة داوليان برحرح ولقديل كا، ان كى نظرس خردير تاری روایات کا دخرو اس کام کے لئے نہیں کران سے کوئ عقید ہ کا مسئلم نابت کیا جائے یاکسی کی ذات وشخصیت کوان کی بنا دیر بلانخفین مجروح قرار دیدیاجات ، صحابر کرام کا معاطر توببت بالا و ابندسے عام مسلمانوں بس سے معی كمى كوان تاريخ دوا يات كى بنارېر بلانحقيق كي يجوم قابل مزايا خاس كيف كى يا الیسے اندازیں بیٹی کرنے کی اجازت کئی کے نزدیک نہیں دی جار کئی جس سے پڑھنے ولیے ان کو اقترار پرسٹ ادر ٹرنعیت کے جائز واجا ٹزسے ہے فکر قرارے من و پربات مقدم کتاب میں وضاحت سے بھی جا یک ہے کہ اس سے منبیم ہم اللہ میں قابل اعتماد مہیں۔ وہ منبیم ہم کہ اس سے اللہ میں قابل اعتماد مہیں۔ وہ نضول وسیکارے علیار اسلام نے اس نن کی جومد تیں کی میں وہ اس کی اسال اہمیت کی شاہمی ( اورمسلمان ہی درحقبقت اس نن کو با قاعرہ نن بنانے والے میں - محر برفن کا ایک مقام اور درج بهوتا ہے۔ نن تامیخ کا یر درج نہیں کم

صحابہ کرام ذوات و شخصیّات کو قرآن و سنست کی تصوص سے مردن نظرکر کے هرت ماری کو است کی تصوص سے مردن نظرکر کے هرت الاری و ایا کے این میں دیجھا جائے ، اور اس برعقیدہ کی بنیا در کوی جائے میں طرح نن طب کی تما اول سے اثبار کے حلال حوام یا باک نا باک ہونے کے حس طرح نن طب کی تما اول سے اثبار کے حلال حوام یا باک نا باک ہونے کے مسائل وا حکام نما بحث بہیں کئے جاسکتے اگر جہ طب کی بیما بین اکا برعلی ہوں کی تصنیف ہوں

مشاجرات صحابه اوركتب تواريخ ارزا عاجيك عام واتعات و معاملات میں تاریخی روایات برخبنا اعتماد کیا حاسکتا ہے۔ مشاجمات صحابیّا كامعا لمراليا ہے كماس ميں ان تاريني دوايات اعتماد كا وہ درج ميمي قائم ہيں ره سخما - وجربه به يكم اول تو منا جرات جس حدقت وتمال مكب بهوني اللي بنادى طورېر شانعتېن كى سبائى تحريك كا ما تھ مقاجن كى اسلام تشمنى كمىلى ہوئ مبيرائ تحركي نتجن خود معصاب مى سے اندرودا فيض دخوارج دو نرقے بيدا ہو كئے تھے جولعبض صحابه سيعدادت ركهت سقداوراس زمانيس جيسيه منافقين مسلما لاس كيم مطبقه كام بي اسلان شكل وصورت اوراسلاى دُمّار وكفتاركسياسة شرك ربت تصد أيطرح يصحا برائهك مخالف کروه مجی اس وقت آسے کی طرح کسی مثا ذفرقہ کی طبیت میں نہ تھے کان ی کمابی صدیث وفقر کی الگ ممثار ہیں- ان کے سادے کام اہل منت الحامث سے انگے ہیں اس دفت برصورت بھی جس سے عام مسلمان مشبہہ پوسکتے - بہ سبرسے سب مسلمانوں کی ہرجا عت ہرطیعة میں لمصیلے تھے بہت سے مسلمان میں لینے حن طن اوران سے عدم احتیازی وصیسے ان کی باتوں اُوررواپتوٹ کے

جمارلية شهد خود قرآن كريم نے ايك تفيرك مطابق بعض مسلانوں كا منافقين كى الوں سے متاثر ہونے کی تفریح فرما آ۔ وفیکھ سیاعون ساعون محمعنی جاسوس کے ہیں۔ اس طری منافقین اورروانین دخواری کا گھڑی ہدی رواییں بہت سے تمفر اور معترعلیمسلانوں کی زبانوں بر مجی اعماد کے ساتھ جاری تھیں ۔ یمعالم عدیث دسول المتصلى الدعليه وسلم كالوشفانهي كراسيس دوايات قبول كرفي من كروى اصّيا لما درشقة للكامرُ طاهره كياجا تا \_\_\_\_\_\_ نتنوں اود ہنگا ول سے مالات اوران مین مشہور مولے دالی دوایات کاجن لوگوں کو تجربہے د ہ جانے پیں کم فہرمی کسی جگہ کوئی ہٹکام میٹی ہجائے تواسی ڈمانے اوراسی شہرکے د بنے دلے بڑے بڑے نفہ لوگوں کی دوائوں کا بعود سہیں دہشا۔ کیونکر جشخص مے اہرں نے سنا تھا اس کو گفہ ومعتر سمچے کراس کی دواہت بیان کردی محکم ہوآ بر ہے کہ اس معترقے می خورواتعہ دیجا بہتی کسی دوسترسے منااور بول دایت دردوایت بوکر ایک بادکل میدمویاانواه ایک معتمعلیدردایت کی صورت اختیار کولیتی ست

مناجرات محابر کا معالم اس سے الگ کیسے ہوجا ناج کم اس میں سابری کے کا گذوں اور معالم اس سے الگ کیسے ہوجا ناج کم اس ما اس کے کی سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ اس کے اسلای تولیخ جن کو اکا برعلمار محد بن اور دورسے تنقر دمع برحفرات نے جمیع فرایا اوراصول تاریخ کے مطابق ہر طرح کی ددایا ت، جوکہی واقعہ سے متعلق ان کو بہنی ۔ تاریخ دبایت کے اصول برسب کو لیے کم وکا ست درج کردیا۔ ان کو بہنی ۔ تاریخ دبایت کے اصول برسب کو لیے کم وکا ست درج کردیا۔ تواب بھی لیے کے کروایات کا مجوع کس درج رقابل اعتبار موسکتا ہے۔ عام دنیا کے واقعات دھالات یں جو تاریخ دوایا سے جمع کی جاتی ہیں ان میں عام دنیا کے واقعات دھالات یں جو تاریخ دوایا سے جمع کی جاتی ہیں ان میں

س طرح ك خطرات عمواً نهي بوت اس ك كتب قداريخ كا ده حصد جرمنا جرات على مع معتمد على المعتمد على المعتمد على المحتفد والدكتية برك تقدا درمعتمد على المحتفد والدكتية برك التعاري واقعات كابو تاسب المتباركا وه درج بعى بركزياتي نهيس دم تاجوعام تاريخي واقعات كابو تاسب

حضرت حسن بھری و نے ان معاملات میں جو تجھے فرمایا اگر خور کروتواس سے سواکوی دوسری بات کہنے اور سننے سے قابل نہیں حضرت حسن بھری کا میران انتاد بہنے

روایت کا میں بوالر تفریر طبی گذرج کا ہے جس سے الفاظ میں ہے۔ موت سکل الحسن المعری اللہ میں المعری کے تقال میں میں المعری کے تقال

عن قتالهم فقال قنال شهده المحاب صحابر ك بارسيس موال محمد عن قتاله عليه وغبنا علوا فراياس قال بس رسول

وجهلنا وإحتمعوا فانتبضا فآلمِوْا مؤقفنار

قال المعاسى فنعن تقول كما قال الحسن ونعلم إن العوم كافرا اعلى ببادخلوا فيد سنا وتنع ما اجتمع واعليه ونقف عنده كاختلفوا ولا ببت ع دأيا منا ونعلم انهم اجتمد ا ولا دوالله عزوص ا دكانول

غيوصقمين فحاليين ونسكال إلله

محابر سے بارسے میں سوال کیا گیا و فرا يا اس تماّل ب*ين دسول* المثّر ملى المدعليه ديلم كصصحابركرام عافر تقد ادرېم غامب ده لوگ ها لات ودا نعات اوراس دمنت كامنتنيا شرعيدسه واتعف تتصيم نا واتعن ا*س لئے جس جز* بران کا آنفاق ہ اسیس،م نےان کی پیروی کا ور ص چيند بران کا اخلات موا-اسیں ہم نے توقف ادر کوت اختياركما-حفرت محاسى اس تول كونقل كهي حفرشصن كمحقول كو

العاضية -

(تفسیرولی سوده حجرات میکیا عالی

افتیاد کرتے ہیں۔ اور آخر میں فراتے ہیں کران ہیں کرم پوری طرح جانستے ہیں کران حضرات نے اجتہاد کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے طالب میں کیو کرکے دین کے معاملے یں یوگ

برعقل ُوالِمُان كافيملهم باعقیق شرار، باعقیق شرار،

غور فرما سے کم منگای حالات اور منا فقین درو نیف وخوارج کی روابات سے شیوع نے دوایات میں جو نمیس اور شہات بدا کردسیئے تھے لیے حالات میں حفرت حسن بھری نے جنبے لفرایا وقاسیم اور عین عدل وا نصاف کا فیصلہ میں حفرت حسن بھری کے خیصل فرمایا وہ اسلام اور عین عدل وا نصاف کا فیصلہ

یا ندمی عقیدت مندی اور تحقیق حق سے قرار - نعوذ والترمند

پہاں غورطلب یہ بے کہ حفرت صن بھری جواجلہ تا لبعین میں سے صحابہ کام کود تھنے والے ہیں اس سے محابہ کام کود تھنے والے ہیں اس محالیا کہ اس بیٹ آنے والے ہیکاول کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے حالات معلوم نہیں جس کا حاصل کے بارہ میں ایری ہوسکتا ہے کہ حالات کا ایسا علم بھینی شرعی اصول کے مطابق نہیں ہے جس کی

بنار پرکسی شخصیت برکوئی الزام انگایا جاسے۔

تربعدے آنے والے مورضین خواہ دہ آئمہ حدیث بھی ہوں جیسے ابن ج بر ابن اثیروغیرہ ان کوصد ہوں سے لبعدان حالات کا عِلم اس بیما نے برکیسے ہوسکتا مقاجن برکہی عقیدہ یا علی بنیا درکھی جا سے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کما ہے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کما ہے۔ کما ہے۔ بنا اس کے کا جوجہا ہوا دستور ہر طرح کی موا فق مخالف میں محصے سقیم وایات جے کردینا ہے۔ اس سے مطابق انہوں نے اپنی تا دینے میں ہر طرح کی دوایات جے کی ہیں۔ جے کی ہیں۔

حفرت حن لفری رہ کا یہ نیصلہ توایٹ سے کہ اس میں کسی عقیدہ اور مذمهب كادخل نهي كوئ غيرسلم بمى اگرانصاحت ليندجو تواس كويمى روايات اكرينى سے التباس وتضا دکے عالم میں اس سے سواکری بیصلے کی گنجائش نہیں کہ ہے خری ا ور عزوری قابل اعما و معلو اش نہونے کی بنام پرسکوت کوا سلم قرار دے۔ ا در حن حفرات علما سف قرآی و منست کی نصوص کی بنا رہر بی قرار دیا كه ان بیں سے حس کسی بركوی واقعی الزام كسی كمناه وخطاء كانما بست بسی بوطائے توانجام کار وه اس گناه وخطائت بی عندانشربری برجیچے ہیں- اس لئے اب کہی سے لئے جا تزمہیں کہ ان کے ایسے اعال کومشعل مجت بنائے ۔اس کامتوثین ا نیادگری توکرسکتے ہی کران کا قرآن دریول پرایا ن ہی بس ، معان کے ارضادا کیمبی غلط بتلاتے ہیں ان کی بناء پرکسی کی توثیق ونندیل کیسے کرمی مگرکسی ان کے لئے آوان کی مدانعت پر بھی اس کا گنجا کِش نہیں کران کے اس کفروالشکار كونسلم كركے اس كوٹ ميں الجھ حائے۔ صب كامال مسٹرنتين نے اسى أي مبالا ہے کہ فرآن وسنت سے نا وافعت یا ہے وٹ کرمسلمان اس میں الجھ کرلیے صحابہ کرام مے مقدس گروہ کا اعتباد کھوسٹیمیں۔ الیے لوگوں کی مدافعت سمی کرنا ہے تو اس کامحا ذیربہیں کربماں وہ مسلمانوں کے پینے کرلانا چاہتے ہیں ملکمان کی جنگے

محاذیہ ہے کہ ان سے قرآن ورسول کی حقانیت ادرصد تی پرکلام کیا جائے جاس سونہیں مانا اس سے ملانوں کے سی گروہ وجاعت کا نفرس موالے کا کیا داستہ ہے ۔ الیے حالات میں قرم ملان کی راہ عمل قرآن نے بھلادی ہے کہ لکھ دینکہ فرقی دین ۔ مینی تمہارے لئے تمہا دا دین ہے ہا دے لئے ہا دا۔ کہ کر لینے ابال کی خلات دین کے مضبوط کرنے کی فہر میں لگ جائیں ۔ملانوں کو قرآن وسنت کی افراس کو مضبوط کرنے کی فہر میں لگ جائیں۔ملانوں کو قرآن وسنت کی مفوص سے مطمئن کریں اور غیروں کے اعتراضات کی خرجج و دویں۔

خلاصه يه ب كرجم وملاء امت في جو شاجرات محابي كف لسال اور سكوت كواسلم قرار ديا -اوراس ميس بحث مباحثه كوخطرة ايان بثلا بايكوران عقیدت مندی کا نتج بنی بکه عقل سلیم اور عدل والصات کا فیصلہ ہے۔ جی حفوات نے اس زمانے میں مھران مشاہرات صحابہ کوموضوع بحث بناكركما بي تكوى إي أكرواتهي ان كامقصدا سس لمحدين ومتشرفين كا جو اب اورملانعت ہے توان کا فرض ہے کہ یا تو حفرت عن بھری *کے طرت بر* ان کو ان کی اس کراہی پر شنبہ کری کہ اعمال وا خلاق اور کر وار دعل کے اعتبارسے جن انسانی مستبول کو دوست وسٹن موافق مخالف سنے برطی حِنْیت دی ہےان کو دہے اعتبا رمجردے کرنے کے لئے جومتھیادی استحال كررسے بروه متحصاركندوناكاره بس، تاريخ كى بے مندبے تحقیق دوايات مسيحى سيحى شخصيت كوملزم نهس قرارد بإجاسكما جب يك وه تواتر كي حدكو نزيمنع جائين.

یا بھران کو بربنا دینا جائے کہ محمداللدملان بن النزاوراس کے

رسول ملی الشرعلیہ وسلم برابیان رکھتے ہیں جن خصینوں کی تعدیل وتوثیق اللہ مفال اوراس کے دسول نے کر دی اس کے خلاف اگر کوئی می دوایت ہادے ساجے آئے گئی ہم اس کو بمبقابلہ قرآن و سنت کی تصوص کے جود وافترا مراح مرجم و اور مجروح قرار دیں گئے۔

هُنه سبني إدعوالي الله على لعيرته امّا وص البعث -

ان دوطریقوں کے سواکوئ بسراطرلقی مشتر فین و لمحدین کی مدافعت کا بہیں ہوستن ۔ اور اگر خوانخواستہ اس بحث سے مقصود مدافعت بہی محض مخقیق ورلیرے کا توق پوراکر الب تو یہ نم لینے ایان کے لئے کوئ احجا عمل سے نہ مدانوں کے لئے کوئی اچی خدمت ۔

## درد مندانه گذارش

میں اس وقت اپنی عمرک آخری ایام مختلف تسم کے اعراض اور ڈز افزوں ضعفت کی حالمت میں گذار رہا ہوں ۔ زندگی سے دور موت سے توب ہوں ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں فاستی فاج بھی توبہ کی طوف لوٹنا ہے حجوظ ا آدمی سے لو لینے انگا ہے ۔ ضدی آ دمی اپنی صند بھی ورد تیا ہے۔

گریرٹام سے قیجے نہوا ان بک اب نالہ سحوائے دل مجروے کی صدا ہے یہ کاکٹن دل میں تریا ترطبے

اس وفت کسی تعنیف د تالیعث کے نثوت سے مجھے یہ صفحات ہنہیں پھوائے بلکہ امت مسلمہ کا وہ سویا ہوا فستہ جس نے لینے وقت پی ہزاد میں

لاکھوں کو گھراہ کر دیا مقا۔

اس دقت کمین ا در متنزین کی گهری جال سے اس کو بھر بدار کرسے مسالاں کو تباہ کرنے دالے بہت سے فتوں بیسے ایک اور نے فتے کا اضافہ کیا جارہا ہے۔ ملحدین ا ور متنزین کی ٹرار توں اورا سلام دشمن سے ہارے عوام اور نو تعلیمیا فیڈ سے ہارے عوام اور نو تعلیمیا فیڈ سے ہمارت نہیں مگر علم و بھیرت رکھنے والے مسلمان تو کم اذکہ واقت ہیں۔ ان کی باتوں سے لتے متنا ٹرنیس ہوئے مگر ہادسے ہی مسلمان اہل تسلم حفرات کی ان کا بوں نے وہ کام پورا کردیا ہو متنزین نہ کرسکتے تھے کہ خود ایکھے بیرے اہل جا کہ اور بجہ ایمان مسلمانوں کے ذہوں کو صحابہ کوام کے بارے میں بیرے اہل کے متنزلزل کردیا اور صود و مذہب و دین سے آزاد علوم قرآن مسنت سے بہ خبر نوتیلم یا فیم فی جو جو الاں میں تو ان حفرات پر اس طرح طعن و ترفی ا ورجری و تنفید ہونے سے بھی جسے موجودہ ذما نے کے اقتدار پر ست لیٹدروں پر مہمتی ہے ہوئی جسے موجودہ ذما نے کے اقتدار پر ست لیٹدروں پر مہمتی ہے

اور به گرامی کا وه درجه سبے که اس کے بعد قرآن وسنت توحید ورسالت ا درا صول دین سبھی مجروک دنا قابل اعتبار ہوجاتے ہیں۔

اس لنے عام مسلمالاں کی اور لینے فرخ رقیلیما فیہ طبیقے کی اور حمدان حفرات مصنفین کی بخرخواہی اور لفیحت کے جذب سے یہ حیفیات سیاہ کئے ہیں ہمیا عجب سبے کرحق تعالی ان میں اثر دسے اور سرحفرات میری گذار شاہت کھالی اللہ مین ہوکر پڑھلیں جواب دہی گی فکر فرگریں۔ اپنی آخرت کو سامنے دکھ کراس پرغور کریں کرنجات آخرت کا راستہ حم ور است کی داہ سے الگ نہیں ہوسکتا۔ جس معاطمیں ان حفرات نے سکوت اور کھن سان کو اختیار کیا وہ کسی بردی یا جس معاطمیں ان حفرات نے سکوت اور کھن سان کو اختیار کیا وہ کسی بردی یا

نه بقش بده توشم نه بحرف ساخة مرفيم بنفي بسيا د تدى زنم جعارت وجمعانيم آخري لي لي لقد ادرسب ابل عملم معاتيوں كه لئة اس دعار برخم كرنا بول الكه حداد نا الحق حقًا وارز قنا ا شباعد واد نا الباطل باطلاوار زقنا احتنا به - وصلى الله تعالى على خيرخلقه وصفوق وسله محدثى الله عليه

وسلم وعلى اصحابه حيار الخلائق بعد الأنبياء ونسال الله الدبر قينا حميم عظمة مم ويعيد نامن الوقوع في شيئ يشينم وان يحشر ناف زمرتهم

فداخذت في تسويد، لغوة مرج الاول الماليم فباء بعوت الله سبعانه ورحده في احد عشر لوياكما تراه والله سبعانه ولقال

اسل ان يتقبلهُ-

بنده ضعيف دناكاره هجي نشيفيج عفااللهونه خادم دارالعلوم كراي .

. يوم الجمعه الاربسج الادل <sup>۱۳۹۱</sup>



